المان من الم وجد الجدادك يع على الما تنون (4) (2) 

## فهرست معنا بين رساله كابركارهنا

| صفحر | مضمون                                                 |
|------|-------------------------------------------------------|
| w    | كتوب ذكر بإبنام نواجب عزيزالحسن مرحوم                 |
| ٥    | معمولات حصرت سهار نيوري يؤرا مشرم وتده                |
| 10   | معمولات تطب عالم حصرت كتكوي وتدس مره                  |
| ۲٠   | حفرت مولانا محديجيي صاحب كا قرآن باك سنانا            |
| 44   | معمولات مجترالاسلام حصرت ولانا تحيرفا مح هنا قدس سره  |
| N/m  | معمولات سيدالطا كفتر صفرت حاجى صاحب تورات مرقده       |
| 77   | معمولات اعلى حصرت شاه عبدرحيم صاحب رايورى قدس مره     |
| 70   | معهولات حفزت سيح الهندر حمة الشرعلب                   |
| 49   | معمولات حضرت عكيم الامة مولا تأتفا نوى رحمة الشعليه   |
| ایم  | معمولات تضرب شيخ الاسلام مولا نامد في رحمة التفليد    |
| 149  | معمولات حضرت اقدين وعليدلقا ورصاحب فيرى مترة الترطليه |
| 4.   | معمولات حصرت افدس والدصاحب رجمة الشعلي                |
| 44   | معولات حفزت جيا جان صاحب رجمة الشرعليه                |
|      |                                                       |

نامشر ناظم كمت فيار بجيوى مقسل مظام علوم مهايو

برالله والمرحلي الرحائي والمحالة المرحدة المراحدة المراحدة المراحة ال

کتوب زکریا بنام خواجه عزیزانحسن صاحب مجذوب رحمة الشرعلیه.
مخدوی حضرت خواجه معزیزانحسن صاحب مجذوب رحمة الشرا بیس کر آپ کچه طویل مدت کے لیے تقالہ کیون قیم بی بے صدر مسرت ہوئی تی نفالی شانہ ترقیات سے فوازیں اس وقت باعث کتلیف و بی ایک فاص امرہ جس کیلئے بڑے مؤرکے بعد جناب ہی کی خدمت میں عرض کرنامنا مشج اوم ہوا۔ رحمت مولانا کے بیاں آپ زیا وہ بے تکلف شاید کوئی نہ ہو اس لئے جناب کواس میں ہو ہوگی ۔ مجھے حصرت کے معمولات رمضان شریف معلوم کرنے کا اشتیاق ہے ، خود مورث سے پویٹھے ہوئے توا دب مانع ہے اور خود ما صر ہوکر دیکھوں توایک و مورث مونامشکل ہے اس انع ہوا کو داسط مینا تا ہوں امیر کراس مورث کو کوئوالا فرمائیں گے ۔ سوالات مہولت کے لئے بین خود ہی عرض کرنا ہوں

عل وقت افطار کاکیامعمول ہے بعنی جنتر ہوں میں جواوقات مکھے جاتے ہیں ان كانحاظ قرایا جا تاس یا جاند وغیره كی روشی كا. مد اگر حنترى برمدارس تو تقریبا کتے منط اصتیاط ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی سے افطار میں کسی خاص چیز کا اہمام ہوتاہے یا کل ما تیسر آگرا ہمام ہوتاہے توکس چیز کا۔ میں ا فطارا ورنماز میں کنتا نصل ہوتا ہے ہے افظار مرکان پر ہوتا ہے یا مدرسی ملا تجمع كاساتخدا فطار فرماتي بيا تنها عد افطار كيلي كعجور يازم م كاابتاً) فرایاجا تا ہے یانہیں مد مغرب کے بعد بوا قل میں کما یاکیفا کوئی فاص تغیر ہوتاہے یا نہیں اگر ہوتاہے توکیا عد اوا بین میں تلاوت کا کیامعمول ہے۔ رمعنان اورغيردمعنان دواؤس كاكيامعمول بعدا غذاكاكيامعمول بيديعني كياكيا اوقات غذاكے ہيں. نيز رمضان اور غير رمضان ميں كوئى خاص استما كمى زيادتى كے اعتبارے معتادم يانبيں علا تزادى بين امسال تومعلوم مولي كم علالت كى وجرس مدرسرس سنة بي ، گرمستقل عا وت متريفكيا ہے خود تلاوت یا سماع اور کتناروزانہ علاختم کلام مجید کا کوئی خاص ممول مثلاستائيس شب يا أنتيس شب ياكوني اورشب ب يا نهيس علا تراويح ك بعد فدام كے ياس تستريف فرما موے كى عادت متربعة ب يا نہيں . فورامكان تشريف ليجائے ميں يا کچھ ديرے بعد تشريف سيجائے ميں توبيہ وقت كس كلم ميں صرف موتا معلامكان تنتريف سياكرارام فرماتي ياكونى خاص معول ب اگرآرام كرتے بيں توكس وقت سے كس وقت تك عصا تبحد ميں تلاوت كاكبيا ول ہے تعنی کیتے یا ہے کس وقت سے کس وقت تک ملا سح کا کیا معمول ہے تعنی کس وقت تنا ول فرماتے ہیں اور طلوع فجرسے کتنا قبل فارع موجانے بن يا سحرين دوده دغير وكسى جيز كا ابتمام به يا نبين ، دوي تازي بكتي ہے یادات کی رکھی ہوئی عدا صبح کی نماز معول کے وقت اسفار میں ہوتی ہے یا بحص قدم عدا دن مي سوي كاكوني ونت ب يانهيس. اكرب توضيح كويادويم

سط روزار تلاوت كاكونى فاص معمول ب يا بنين . يعنى كونى فاص مقدار تلاوت کی رمصنان میں مقرر فرمانی جاتی ہے یا نہیں ملا کسی دومہ ہے تخص ساتھ دور کا یا سنانے کا معمول ہے یا بنیں عظم تلا وت حفظ اکتر فرمانی جاتی ے یا ویکھ کر۔ اعلا اعتافات کامعمول میمیشد کیا رہا ہے اوراعتافات عشرہ سے زیادہ ایام کا مثلا ربعینه کا کبھی حضرت نے فرمایاہے یا نہیں ساان خرعشرہ میں اور نقید حصر رمضان میں کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں ، عصر ان کے علاوہ کوؤ اورخاص عادت مترليد آب لكي سكير بهت بى كرم دو كا اگر مفصل جواب تخرير فرمائيں كے اور اگر جا جى صاحب بورائ مرقدہ كے معمولات كا يرت ركامكيس توكيا بی کہنا کہ حصرت بولانا ہی کی ذات اب ایسی ہے جو صابی صباحب رحمة الشرعليم معصل معمولات مجربتا سكتى ب، جناب كوتكليف نو صرور موكى مرمشائخ ك مولات خدام ك مي اسوه موكرانستاراندينون كوفع موكا - دعاد كاتمني اور ستدعى، فقط والسلام \_\_ ذكريا عفى عهة الجواب و. مخدوم ومكرم ومعظم مدفيوه علمالعالى ، السلام عليكم ورحمة الثاره بركاية الركاية الراي نامه مشرف صدورالا باج تكرحصن ا قدس كي لعيف بلكه اكترمهمولا رمضان المبارك يرين خود جي مطلع يرتها اس كي بصرورت جنا كي والانام فدمت اقدس مينين كبا توحصرت والاعذا ريف وفرما يا كهصرف يهلكهد ما جاد كماكرها إن وه براه راست خود مجه سے ور يا فت كريس ، جوايا اطلا عاموس ب وكاعتكاف برول سائيسل سالكفران وسأكستاني متابودالسلام طالب أبيروريك عفي عب صطر كونى بليخ بنين - اگر جيمفرت تفانوي كے معمولات كاش كرنے سے ل كيے جوائے اپني مگر براہے ، بن \_ ميكن اس خط كے نقل كرائے يرتعفى دوستوں كى خواہش ہو فى اورخو دميرا بھى جى چا باکان موالات کے جواب میں سیدی وسندی و مرشدی حضرت اقد سس مهار نبوری قدس سره کے مهمولات نقل کراؤں ، اگر جرا جما بی طور پرفضائل دمعنا بين اور نذكرة الخليل مين گذره علي بيكن اك لسل سوالات كے جواب ميسلسل

جواب مکھوا دُل، کہ حصرت قدس مرہ کی قدمت ہیں مثلے مصر سے تک کے رمضان گذارے کی نوبت آئی بجر سات ہے کہ اس رمضان المبادک ہیں معزت قدس سره مكه مكرمهي تحد اوريدنا كاره مهار فيوريس تفا عا حصرت قدس سره كے يہاں گھڑى كا اہتمام اوراس كے ملانے كواسط ا وی توتمام سال رستا تھا لیکن خاص طورسے رمضان المبارک بیں گھر ہوں کے والمخاف اور تلييفون وغيره سے ملوائ كا بهت اجتمام رمتنا تھا. افطا رجنرو مے موافق اس منظ کے احتیاط پر موالا تقاء اس طرح اعلی حضرت را میوری تورات مرت ده - را بيورسي جو مكه طلوع آفتاب اورعزوب بالكل سامين صاف نظراتا تقااس ہے وولوں وقت تھر ہوں کے ملائے کا اہتمام طلع وعروب سے بہت تھا۔ میرے والدصاحب اور جیاجان نورانتدم قدہ کے بہاں جنزيون پرزياده مدارينين تقانه كفريون يرطكه افلانتل الليل من بهنا وادمون من بہنا. الحدیث آسمان پر زیادہ نگاہ رہی تھی۔ سا اور گذر دیکا کہ جنتری کے اعتبارے دوتین منط کی تاخیر و تی تھی . ما تھجوراور زمزم سراف کابہت ا ہمام ہوتا تھا۔ سال کے دوران بیں جو جاج کرام زمزم اور کھجورے ہدایا لاتے محقے وہ فاص طورے رمعنان مشریف کے لئے رکھدیاجا تا تھا۔ تزيف توفاصي مقداري رمضان تك محفوظ رستاليكن كهجورس أكرخواب بوا لكتيس توالخيس رمصنان سيهلي يعسيم كردى عاتيس والبيتزا فطارك وقت آدهی یا بون بیانی دو ده کی جائے کا معمول تھا اور نقبیراس ب کارکوطب ہوتا تھا۔ ی حضرت ورائشرم قدہ کے زمانے میں تقریبا دس منط کا تصل ہوتا تھا تاکہ لیے گھروں سے افطار کرے آنیوالے ایے گھرے افطار کرے ناز ين مثريك بوسكين عه حضرت كامعمول مدرسهين افطاركار بإ يجند خدام یا جہان ۱۵۔ ۲۰ کے درمیان میں انطاریس ہوتے تھے . مدینہ منورہ میں مرت مشرعيد مين ا فطار كامعمول تقا. عا گذريكا مد منرا بن گذرجيكا مد مغرب

كے بعد كى نوافل ميں كما كونى تغير نہيں ہوتا تھا. كيفاصرور موتا تھا كمعمول سے زیاوہ دیرلکتی تھی ، عموماً سوایارہ بڑہے کامعمول تھا اورماہ مبارک ہیں جوباره تاويح يس معزت سنات وبى مغرب كے بعد يرج واليان گذرجيكا سنا اوابين كے بعدمكان تشريف ليجاكر كھا نابوش فرمانے تھے۔ تقريباً ٢٠- ٢٥ منت اس ميس كلية تھے. كما آس وقت كى غذائيں بريفيليل ہوتی تھی۔ ہم نوگوں کے بہاں بیتی کا تداہد اور آت کو ہیں سحریس بااؤ کھانے کا بالكل معمول بنيس تقا بلك سخت خلاف تفاكه اسكوموحيب بياس خيال كرتي تے سے سے میں بال و سے بہلی مرتبر مہار نبور میں حصرت نوران مرقدہ کے بہاں کھائی۔اس سید کار کامعمول ہمیشہ سے افطار میں کھائے کا کبھی نہیں ہوا اس مے كرتراويح ميں قرآن ستريف سنانے بين دقت موتى تھى اللبتہ جبتك صحت رہی سحریں اناری کی بندوق بھرنے کا وستور رہا ، ایک م تبہمنے قدى سره كى تجلس بين اس كا ذكر آگيا كه بيه ناكاره افطار مين نهين كها تا. تو حفزت قدس سره نے ارتفاد فرمایا که افطار میں کس طرح کھایا جائے ہو کھا وی وه مجى منابطه ي يوراكرت بي . علاميرے حصرت قدس سره كا اخيرك واو سالوں کے علاوہ کرمنعف و نقامت بہت بڑھ گیا تھا ہمیت ترا دیج میں خودسنان كامعمول رما- والالطلب بين سي يبل مدرسه فديم مين تراويح يما كرة تعد وارا تطلبه قديم بن جائ كے بعد يہد سال ميں توحفرت كى تعميل عكم یں میرے والدصاحب نے قرآن پاک سنایا تھا۔ اس کے بعدسے ہمیشتر حفرت قدس سره کاویا ن قرآن پاک سنان کامعمول ریا سال اکثر ۲۹ کی ستب میں تم قرآن كامعمول تقا ويندروز تك مفروع مين سواياره اوراس كے بعرت اخيرتك ايك ايك ياره كالمعهول تعا . اس اسلمبي ايك عجبية عزيب قصبه حضرت شاه عبدالقا درصاحب وبلوى قدس سره كامعرو ف بے كه اگردمفا مبارك ١٩ ركاموتا توحفزت شاه صاحب قدس سره كالمعمول للم رمضان كو

د دیارے بڑسے کا تھا اور ۳۰ رکا ہوتا تو یکم رمضان کوایک یارہ بڑھا کرتے تھے حضرت شاه عبدالعزيز صاحب بؤرات مرتده عجم دمعنان كوابئ مسجدين تزاوی بڑھا نے کے بعد شاہ عبدالقادرصاحب کی مسجد میں تحقیق کے لئے آدى بيجاكرة كه بعانى في آج ايك ياره يرها يا دد - اگر معلوم بوتاكه و د يرثه توسفاه صاحب قرما ياكرت اليك دممقال ٢٩ كا بو كاريه علم عيريار كہلاتا بكر الم كستف كہلاتا ہے . علا تراوس كے بعد 10 - ٢٠ منط حضرت قدس سرة مدرسه مي آرام فرماتے تھے ، جس بس چند غدام يا وُل يى وباتے ادر قرآن یاک کے ملسلہ سے کوئی گفت گو بھی رہتی۔مثل کسی نے فلط لعمد ويديا. يا تزاون ين اوركوني بات بين أني بواس يرتبصره تفزي جندمنط مك بوتى ، حفرت قدس سره كے سے تاوئ برائے كے ليے دور حفاظ آتے۔ یہ ناکار واپی تراوی بردهانے کے بعد جواکم میم اسحق صاحب كى مسجدين اور معى اما بحى مح اصرار وارث ويرحضرت قدس سره كے مكان بڑھا تا تھا علد علد فراعت کے بعد حضرت قدس سرہ کے بہاں بہو یے جا اس وقت تک حصرت قدس سرہ کے بہاں م ۔ ہر کعتبی ہوتیں اس کے كه حكيم صاحب مرحوم كي معيد مين خار سويرے يوني تھي. اور مدرسه اوردارا لی مسجد میں تاخیرسے اور یہ ناکارہ اپنی نا ایلیت سے پڑ ہتا بھی بہت مسلدی تھا۔ ایک مرتبہ حضرت قدس سروم نے سورہ طلاق متروع کی اور ما ایسائنی ا ذا طلقتم النساء فطلقوم ن الآية ٣ ية تتريفيه متروع كي اوراس نا مجاري عباري سها رسيوررمفنان كذارف تشريف لاياكرتے تھے .نيز حصرت مولاناع اللطيف صاحب اورمير عجياجان نورانتدم قديما اقتدارس تقي تنيول ايك دم بولے یا ایہاالبنی نزا وس کے بعد سب محمول بیٹنے کے بعد حصرت قدس سرہ

غارشا دفرما يا مولوى أكريا! مورج تع ويس عنوص كيا حصرت بالكل تكرا واطلقتم النساد فطلقوين واحصواا لعسدة واتقواا لترركم ولأخرج مارے جمع كے فيسنے تھے فيے يدخيال مواكه يا ايما الذين آمنوا موكا يا ايما البي فرد كيوں بوكا احضرت مهار نبورى قدس سره اے ارمضا وفر ما يا قرآن مشريف بي بمى قياس چلات مو، يس عزوض كيا حفزت يه توقياس نهيل يه نوقوا عد تحديد كى بان هى - ايك مرتبه ما فيظ محرسين صاحب غلط نقر ويدياس ن ایک دم صحیح نقمہ دیا ،حضرت حافظ صاحب کی زبان سے بے اختیار کل گیا غازى بن " بان" اور معرجوسى نے بتا يا تھا وى حافظ صاحبے بتا يا ترافي كيعدك وتفنين بين فحفزت عوض كيا كحفزت فيرالقمديايا ما فظ صاحب كا، ميرامطلب يد تقاكه ما فظ صاحب كي نازتو" بال"كي ے تو اور حضرت نے اگران کا نقمہ سیا ہو گا تو میں عوض کروں گاکیب كى توط كى يعفرت قدس سره ميرى حاقت كوسجه كي احفزت قدس سره ني ارستا وفرمایا که میں با ولاتھا جوان کالقربیتا۔ اس تسم کے تفریجی فقرے پاکسی اليت متريفي كم متعلق كوني تقنسيري نكشة بهوتا تواس بريمي گفتگو فرمائ رسية ا يك مرتب وان تعدوا تعبة الشديج منعلق ارشاد قرما يا كه الشرتعا بي كي إيك يك محت میں ہزاروں ممتیں شامل ہیں اس نے تعدوا ارشاد فرما یا گیا الا التا ہے كے بعد جندمن تيام كے بعد حبياكد اور يكھامكان تنتر بين بي كردا۔ بهنگ كحروالول سے كلام فرماتے اور محله كى كيھ مستورات اس وقت آجا تيں ان سے بھی کچھ ارسٹ و فرمائے ۔ اس کے بعد ڈھائی تین کھنٹے سونے کامعمول بھیا۔ التجدين عموما دويارك يربه كالمعمول تفالبجي كم وببين حسب كنجانس اوقات ، بذل المجهودين جب نظائر دالي صديث أني جومصحف عمّاني كي ترتیب کے خلاف ہے توجعزت قدس سرہ نے اس کارہ سے قرما یا تھا کہ اس صدیت کوایک پرجر برنقل کردینا، آج بتجداسی ترمنیب سے بر ہیں کے

به فرط محبت اور فرط عشق کی باتیں ہیں رعظ «محبت تحصکو آ داب محبت خود سکھا دیگئی"

سائ كرحفزت يتح البند قدس مره كامعمول وتروس كم بعد فوركعت سيف ير بينے كا تھاكسى نے عرص كيا كر حصرت اس تو أوصا تواب ہے حصرت نے فرمايا "بال بھی مضور رصلی الشرعلیہ ولم ) کے اتباع بیں جی زیادہ ملک میں بڑا تو اب زیادہ نه مو "ميراخيال بيدے كرمنا بطه ميں تو آ دها ہى تواب ہے مكر مير جذب عظم بولے جھے سے بھی بڑھ جائے مشہورے کمجنوں لی کے شہر کے کتوں کو بیار کر تا تھا سلاا تقريباصح صادق سے باختلاف موسم دویاتین تھنے پہلے اٹھے کامعمول تھا اورصى صادق سے تقریبا آدھ گھندہ پہلے سو کامعمول تھا دا۔ ۲۰منط میں فراعنت ہوجاتی تھی لعنی طلوع فجرسے ١٥ - ٢٠ منط ملے عا سح بیں دود وغيره كسى چيز كاابتام تونهي تماكبهي مدايا بين يعيينيا أن آجاتين توبلااسما ا محمدوانوں کے بیے بھگو دی جاتیں ، ایک آ دھ ججیر حضرت قدس سرہ جی او البيتية البنته بلاولهمي تبحي تحرمين حضرت كيهان بيكاني جافي تقي البيترا فطار مين ليمي بنين بكاكرتي هي - شايدس يهدكيس لكموري العدار حصرت قدي كريهان بي نتبل كاندهله بالكنكوه مين سحرمين بلاو كلطا ناجوم علما المشهوريه غفا كراس سے پیاس تكتی ہے۔ گرحمزت قدس سره كريها ل كھالے كے بعد سے بنا اس ناكاره كى صحت رى اور سحور كا ابتمام رما اسوقت تك توميرامعمول سحريس بلادكهان كارما - اوراب تورس باره سال سے جب مهما نون كا بحوم بره كيا افطاري یلاو اور کوشت رونی کے علاوہ سحریس میسے چا دلوں کا معالی معارت قدس كيبان حرين ازى رونى بلق عي البته سحرين جائے كامعمول حفرت كے يهان تعا. اس ناكاره كاا يناسح مين عبى چائے بينا يا ديبي ،كيونكدرمضان ي فازفجرك بعدسوك كامعمول ب مستع بعنى يبلي سفر في سے رمضان ميں رات کون سونے کامعمول شروع مواتھا جوائے ہے ،۔ معالی پہلے تک بہت

امتمام سے رہا لیکن اب توام اص نے سارے ہی معمولات جیموا دیت عدا معزت قدس سروم يبال رمض في إسفارس فاريش المفارس في المعمول تفار البيته فيرونان سے وس بارہ ممشق قبل عواحصرت قدس سرہ کامعول بارہ جینے بڑے کی نما ز کے بعدسے تعریباً اختراق تک سرویوں بی تجرب کے کواڑ بندکرے اورسٹدید گرى يى مدرمة قديم كے صحن بين جاريانى برمجيكرا وراد كامعمول تفاراس بيس مراقبہمی موتا تھا۔ بارہ مبین اسران کی نمازے فارع موے کے بعد سفسات سے بہے بی ری اور تر مذی متربیف کے سبق کا وقت تھا سین سے سے کے بعد سے بذل کی تالیف کا وقت مِوگیا نفاجو ہرموسم بیں ۱۱-۱۲ بچے تک رمینا رکین ما دمیارک میں استراق کی نماز بہتے کے بعد ایک گھنٹہ آرام فرمائے ۔ اس کے بدر کری میل ایک تك بدل لكموات اورسردى بي باره بك تك اس كى بعد ظهركى ا دان تك تبياول كالمعمول تقا. غدًا رمعنان مين حضرت قايس سره كالمعمول بميبشه وصال ست دوسال تعبل مک خود تراوی برهائ کا تھا۔ المری نمارے بعد تراوی کے سے کو سميشه مانظ محسين عداحب اجرارٌوں كوسنا ياكرتے تھے كدود، ى واسطے رمضال لمبارك بمیشد بیال كیا كرنے تے كہی كبھی ان كی غیبت بير، س سببركار کوہی **سینے کی نومیت آئی ،** العبتہ مدینہ یاک بیب ظہرکے بعد یا رہ سنیٹا اس ٹاکارہ محمتعلق تھا۔ اورمیرے مفرحجازے وابسی برجو تک بذل کی تم مو ک اسام فهر کی نمازیے بعدستقل ایک یا رہ ابنیہ محترمہ کوسٹاٹ کا دستنو کفا اس کیائے كو جو تطرك بعد سنانے كامعمول نك مغرب كے بعدا دابين بيں اور رات كوراني من يرب تے اللے سام مل سفر جے سے يہے عصر كے بعد ميرب والديسا تب لذرات مرقده مع دور كالمحمول تها جواسى بإره كاجوانا مناجوا والعابيان یں نے اپ والدصاحب قدس مرہ کے معاوہ کسی اورسے دو رکریہ ہوئے نہیں و يميها . عرام بين في حضرت قدس مهره كو رجيعكم ثنا وت كرك جوب كم ديجها بد البت كبحى منرور ديكيما م يهام حصرت نوران مرقده تو دصال يته و دسال دنبل

ك ان دوس بول بيد امراص كاجواها فه موكيا يخد ان سيقبل بيس المجمى آخرى عشره كا اختكاف نزك فرمان تهيل الكيما ازر دارات لين سفن تبل مدرسة فديم كى مسجد ميں كرنے تھے اور دارالطلب بنے كے بعد تعنى مصلم سے دارالطلب في فرماتے يَقِهِ. ادراس عشره ميں بھی بذل كى تا ليف ملتوى نبيب موتى تھى . ملكمسيدكلنومير كى غرنى جانب جو جره ب اسمين ٠٠ رتاريخ كوتاليف سے متعلقه سب كتا بين جبنع جاتی تقیں جوصبح کی نمازے بعدیہ نہ کارہ اٹھاکرمسجد میں رکھدیتا اور الیف كے ختم بر كھراسى جر و بين منتقل كر دى جاتيں عشره اخيره كے علاوه بيں نے كہمى اعتكاف كرتم موے نہيں ديكھا يا بين في كوئى خاص زق نہيں ديكھا بجراس كے كه النفية مين كجيه تقديم بوحاتي. أكرحيه من اجمالي طور ميه وغنا لل رمضان مي كه ويكا برول كرحفزت قدس سره اورحفزت حكيمالامة كيبال رمضان اورغير رمعنان بر كو أى فرق نهين موتا عنها بخلاف مصرت يتح الهند ا دراعلى معفرت رائبورى ندرات مرقد ما کے کہ ان وولوں کے بہاں رمضار : اور غیررمضال بی بہت فرق مونا مقا جيساك مين ففنائل رمضان بين لكير حيكا مون . مصان سي علاوه كدافيار ديكھنے كاجومعول كسىكسى وقت غيررمعثان بيں ہوتا تھا وہ رمعثان بيں نہیں ہوتا تھا۔ ملکہ رمعنان میں ان ووسالوں کے علاوہ جن میں میرے والدها، كے ساتھ دور ہوا تشبيح ما تھ ميں ہوئی ھی اور زبان پراورا و آ مبت آ ہے۔ الرئي ننادم بات دريا فت كرتا تو اس كاجواب مرحمت فرما ويية . كيد بوك دس يندره كى ملائدا ريس جيب متولى عليل صاحب مترلى ريا عن الامسام عدا حب كال صنيب الدميري معنان كا يجوهم كذارت كالع حصرت كے ياسس آنا ع كراتي تي مكراعة كان بيس كياكرت تھے . اس لي كرعبدس ايك ون بند كمردايس جانا جاست ته. مذكرة الخليل مي ايك عبد حصرت مهار نبورى لاران مرقده كم معولات يه لكه بين " جب رمن ان المبارك كا جا الدر المنظرات المونز دل قران كا مبينه مها اور

كرت كلام الشرك ي مخصوص ب تب نو آب ك جدوج بدكى كوفى عدي مديري تفى تراوي ين مواباره سائے كامعمول منا. مركوع برركوع قرمات اور بيس ركوع روزان كے صاب سے ستا ميسويں مثب كوختم فرما د باكرتے. مظام والوم كى مدرى كے بعد مدرسم قديم كى مسجد ميں آئے معمول محراب سائے كارہا . اور والانطليه بن كيعد دوسال والانطليد كي مسجد مين قرآن باك منايا دوسال وبال كى مسجد ميں محراب سنائى (از دكريا- دارالطلب بنے كے بعد يہ سالى ترايئ توميرك والدصاح بخ سناني دوسرك سال يتحصرت قدس سره في بيشها ادر اس دوران میں دارالطلب می کمسجد میں حصرت نے اعتکاف فرما یا ب سنے والو كالبجوم ببت زباده موتا اورمشة تي دور دورسه رمضان گذاريخ آتے . ملكه تعص حفاظ ایناست تا بندکر کے افت دارکرتے . آیہ توسط جبر کے ساتھ نہایت المسرع الرائية كدايك ايك حرف مجد من تا عادج نكرواني من بادكيا عا نیز بڑھنے میں بھی استغراق ہو تا تھا اس لئے اٹنے کی نوبت بھی آتی ۔ تگر غلط بڑھنے کی مؤبرت نہیں آئی تھی د نعۃ زبان رک جاتی یا متشا برلگتا تو بہلا سے والے جیسا ک رواج ب مبلدی سه بولیت اور کبی غلط بھی برادیتے تھے جس کو مصرت نہ لیستے اورخود مومكر ما دوبارہ نيجى بتانيوالے كے صبح بتائے برآگے چلنے تھے باس بمہ آب يرسي ناگواري كاا ترنبوتا بكهسلام يجيركرنسانى كے طور بر فرما ياكرتے كه اس جب ما فظ مجوانا ہے توسامع کو بھی مجول افر درہے ۔ اگر مجول کرکہیں غلط بنادیا و تعجب بی کیاہے ، محراب سنانے کامعمول حفیزت کا ہمیشه رہا مگر عمر سترایف حب سترسال کو بہنچ گئی تو محراب ستانے کا محل رستوار ہوگیا ۔ اور حفرت فرمانے لکے کہ رکوع کرتا ہوں توخیال ہوتاہے کہ دوسری رکعت بیں لعران موسکول گا. مگر ممت كرك كورا موجا تا مول آخريس ٢٠ ركعت اسى طرح بوری بوتی ہیں کہ ہر رکعت میں گر مبائے کا اندلیشہ رہتا اور سجدہ سے المسكر كمرام ونابها ومرحر بيات زياده مشكل معلوم مونام. اس مالت

يري آپ دوسال نيما كيے. ادر مهت زيا رسے -آخري جب قوت فيواب ی دیا تو محراب سنا نا جھوٹ گیا۔ گراس کے بدلہ دوسرے سے سینے اور ضافی ادفا میں خود تلاوت کریے کاشفل بھے گیا. ماہ مہارک میں اول استراق ہے دیکر گیارہ بجے تک تلاوت فرماتے زمد کرہ انخلیل) مولانا میر تھی نے یہ معمول جو لکھا ہے یہ يذل المجبودكي تاليفس يبل كامعمولب - فهرك بعد حصرت قدس سره كامعمو یارہ سانے کا تھا جس کے لیے جناب لی ج مافظ محد صین صاحب مرحوم برسال ا جرام و سے آیاکرتے تھے جیباا دیر بھی لکھوا چکا ہوں ، بعد عصرتا افطار مدرسہ قديم بين تشنريف فرمارجة اورخدام صاعزرجة اورججع ساكت وصاحت رمبًا البنة دوسال عصر كے بعدى اس محلس ميں ميں نے اپنے والدصا حيف لالترم قد کے ساتھ حصرت قدس سرہ کو دورکرتے بھی دیکھیا۔ والدعدا حب علاوہ ہیں گے کسی اورسے دورکرتے نہیں دیکھا۔ اعتکاف کے درمیان میں اخیر عشرہ میں وس ون میں تین یارے یومید میرے والدصاحب نوران مرقدہ نے ہجدیں زاں پاکسنایا لینے والدصاحب کے علاوہ کسی دوسرے کو سناتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ ای طرح مغرب کے بعد کے توافل میں سوایارہ حضرت قدس سرہ خورتلاوت فرما پاکرتے تھے البتہ مصلے کے رمضان المبارک میں مغرب کے بعداس پارہ کو نوافل میں اس سبید کارنے سنا۔ انتدار میں اس سید کار کے ساتھ حصرت مولانا الحاج شاه عبدالقادرمهاصب نورايشهم قده ا ودمولاناالحاج سيداحرصاحب برا در بزرگ حصرت سے الاسلام مدنی نورات مرقد با بھی مواکرتے تھے . حسرت را پوری نورانترم قده کی طبیعت اس رمیشان المیارک پس بھی نا سازری کی وجر سے حضرت را مجوری بیفکر برطاكرتے تھے۔ مگر حصرت قدس سرہ اپی صعف و بیری کے باوجود کھرے ہوکرسٹ یا کرتے تھے ۔ حسزت قدس سرہ حفرات میر کھ ما فظ تعلی الدین ، عاجی وجید الدین ، نیخ رشیدا حدصاحب مرحومین کے خصوصی تعلق کی بناپران کے بچوں کے حفظ قرآن کے ختم کی تقریب میں بھی تشریف لیجا

اور بہ حصرات بچوں کا حتم قرآن متربیف حصرت کے اعتکاف کی وجہ سے باریش كى شبىي كراتے اور حصرت قدس سره ١٩ركى بى كو تسترىي ليجاتے اور ٢٠ركى بى كووابس تشريف لاتے . ان كے ختم بيں اس طرح سٹركت فرياتے كەمسجدىي فرين برم كے بعد اپنے مستقر تشریف لیجاتے اور اپنے امام کے بیجیے تراوی اواكرتے اور تراديج اور وترس فراغ برمسجدين الدبجون كي ختم بن ستركت فرماته. اول توحم کے دن دیسے ہی تا خیر مہت ہوتی بھر بھی کبھی آخر کی جار رکعات میں حصر نوران شرم قدہ کے مسجد میں تستریف آوری کا استظار موتا ۔ مولا تا میر تھی لکھتے ہیں اورسيح لكها كرمعنان سيهم بيس بذاختم موجان كي بعد بذل كا وقت بمي رياده تركاوت قرآن باك بيس يا د فاء الوقارك مطالعه بي صرف فرمات فطر کے بعد زنا ندمکان ہی میں امال جی مرحومہ کو قرآن پاک سنا یاکرتے کرروہ کی وقت کی د جہسے یہ ناکارہ نہیں جا سکتا تھا۔ کہ گرمی شدیدتھی اور زنا مذیبام ک ایک ہی منزل تھی نیچے کی منزل خدام کی اور کھانے بیائے کی تھی موں نامیر تھی نے مكهاكه مولانا سيداحد صاحب اورمولوى ذكربان يه ديكيه كركه حفزت اس درجه وماغی محنت کے بعد تراوت کی اس صنعیفی میں اتنی کٹرت سے بہت فرماتے ہیں کی ہار ع د سن کیا کہ حدرت و ماغ کی رعایت بہت صروری ہے حصرت و ماغ سے بہت کا بہتے ہیں مگر صفرت بیساخت فرما یا کرتے کہ اب اس سے کام می کیا اسینا یا تی ہے جو رعابت كروں - ایک مرتبہ فرما یا كەصنعف كی وجہسے حافقطہ میا نزیا تا ہوں اسلے مجھے درہے کہ کہیں کلام مجید ر بحول جاؤں اس اے اس کا اہما م كرتا ہوں ایك دنعدارتنا وفرماياكه وماغ جام جاوب يارب مكركلام مجيدتهي جهوتنا ا دراس آخری رمعنان کا تو بوچھٹا ہی کیا جوع منزیف کا آخری رمعنا ن تھا کہ منذابھی سا وہ جیا ہے کا ایک فنجان اور مشبکل آ دھی چیاتی رہ گئی تھی تلاوت وسما كانجابده ببت بى برُه كيا هنا . يعني اول مبح كوسوا ياره حفظ سناتے اور كي ظهرسے عصرتك سسس تلاوت يحى ديميمكريهى حفظ فرمات بعدم خرب اوابين بيس سواباره

سناتے ( ذکریا کو) پرعشاء کی نماز حرم میں بڑھ کرمولا نامیدا حد صاحب کے مدرسدیں تشريف لانة اورقارى محدتونيق صاحب مدرس تجويدى اقتداديس تراور عرب كروه نبايت اطمينان سے دريادے برہتے جن بن وبي يانخ ج جاتے جوبياں كے سوابارہ بچنے کا وقت ہے اس کے بعد قریب لا بیے عربی کے سوجاتے تھے مواد زكرياصا حب كوحكم نفاك بيج مجھ جنگا دياكر د ، مولوى صاحب فرماتے تھے كہ تمام رمعنان میں صرف ایک با دومرتبہ مجھے اسکی بذبت آئی کے حصرت کی آ بھے اس سے تنبل نہ کھلی درنہ میں شدجب آ گھ بے بہنیا تو معزت کویا وضو کرتے دعیا يااستنخادكرت موك چنا نجر حصرت وويارك اس و فت نفلول بيس سنين كم حضرت كوامام نافع كى قراءت كا مل سف كاشوق تفا اس كے مدسم كے دو طالب علم ایک ایک پاره اس قرارت کا سناتے تھے۔ آخری ستانیس رمعنان كى شب ميں حصرت كو بخار حيثه ه آيا ا دربدن ميں خدر كا اثر بهواحس كالملسا ومال تک چلا .... اس سے تبل شاہ ہے سفر حجا زمیں جو نکہ رمضا كاچاندجها زسى ميں نظر الله عنا با وجود دوران سرا درغايت تعب كرا با ترافيح كاامتمام فرمايا اوركلام مجيدست سناتا متروع كروما بمولوى محد ذكر باصاب سائھ تھے اول ہے کھر کعت بیں حضرت نصف پارہ سناتے اور پھر بارہ رکعات يس مولوى زكريا صاحب بون باره سسنايا كرتے تھے۔ -ار رمضان المبارك كو مكر بہنے كئے توحضرت نے ترادي ايك قارى صاحب كى افتدار ميں يراحى اورايا كلام مجيد افوافل ميس حتم فرمايا اس سفريس جهازس جده اتر ناعين مغرب ك وقت بود اور سكان كابير عالم كفاكه نراوس كا توكيا ذكر فرص تماز كابهي كعرت بوكر مربنا مسكل نفا تكرحصرت ني اس شب ميں كھ ترا و ج كوا ع بوكرا ور مجمع بی می استدرے ممت آب کے کمالات سید کانقت انارنامکن مگراس خدا داد تغمت کوکن لفظوں میں او اکروں جس کے کا رناموں نے عقل كوجيران اورزبان كوگنگ بنا ديا ( تذكرة الخلسيل )

آب بیتی نمبرا میں یہ مکھا جا چکا کہ جہاز پیضرت قدس سرہ کو دوران سکا اتنا ت دیدا تر بونا تحاک تکییرے مراکفًا نامشکل اور بی صورت بعبینداس ناکارہ كولى اين بين كے باد بود تھى اور مزيد برال يه كه استقراع اور تے بھى توب بوتا تعارصاري بدبو بالخصوص جب جهاريس ببرول دالاجا يا نفاه ورسيارا جبازاس سے سرط حیا تا تھا تواس نا کارہ کو چکرکے ساتھ ساتھ استفراغ بھی خوب موتا تھا۔ ٢٩ رشعبان كو حصرت نے مجھ سے ارشا و فرما يا كركيوں بھا في زائج كاكيا بوكا . ين عرص كياك ودران سرے تو مث ب سكتا ہے مگرامتا اكادوما ب تراوی میں کیا مبد گا۔ حصرت نے فرما یا کہ اسکی تو کوئی بات نہیں نے مو کی وضو كريينا باوجود دوران سراورصنعف دبيرى كے اور زيانی جهازي نکه تهيواني تفا خوب حرکت کرتا تھا اس کے با وجود ساری ترا وی حدات نے کھرا۔ موکر راعی جدہ پہنچے کے بی جب بیا کہ مول نامیر تھی نے کھیا ابسا جکنا جور بورت تھے کہ كعطراتبين مواجاتا عقاء ف جي مفتول المدرساحب التدان كي معفرت فرماسي نها بت عف مي مجوسة فرما يا كه عقيدت من بريد من كوسيكر كارس نه مروجا نا كجيران كم سنعف كالبحي نبيال كريس ما جو بكداس كالشر تعاكد يدمعلوم معزين جي بي نهال میراینهٔ کاٹ دمیں ، اور حصرت کی کھائے میں معیت ان کی ہی رمین ممنت تھی۔ ان کا تنکم بھ کہ میں مفزت سے ورخوا ست کروں کہ ترا دیے کی نو آج محمت زبیں۔ یہ تو بھاسے نہ ہوسکا سکین بب صنرت قدس سرہ نے قرما یا کہوں محما فی مولوی رکر یا کیا حال ہے میں نے ماجی ساحب کے ڈرکے مارے یوں عوص کر دیاک مفرت کان بہت ہے بیکن میری ندامت او یکن کی انتہار نہ یک کہ جب میں اے ويجهاكه حسرت ندس سره نے بوری تراوی خوب اطمینان سے پڑھی میں باربار حسرت كوديكيتارم اوراب اوريانسوس كرتار باكركيون جواب ديا اوركى بايه خیال آیاکہ حفزت سے موض کرنے وال کہ حاری صاحب کے حکم سے میں ہے معدرت کی تھی مگرم حوم کے ڈرکے ، رے اسکی جی ہمت مذہونی ۔ بجے خوب یا دہ کہ نماز کے ورمیان دوتمین مرتبہ حصارت کے قریب گیا بھی اور یوں عرصٰ کرنے کو جی جا ہا کہ حصارت کے ضعصہ کی وجہ سے عذر کیا تھا، گر حاجی صاحب کا خوف غالب رہا کہ وہ مجھ پر نا دامن ہونگے نگ نیاد مذاب قالت دین کے بھی مر

مگرندامت اورقلق ابتک بھی ہے نیزا بین نمرا سکھے وقت جب مجابدات کے ذیل میں اعلی حفزت قطال رشا حضرت كنگويى قدس مره كيمعمولات رمضان لكعوائ كي نوخيال بواكم مضمو بال کی مراسبت سے بہاں بھی تقل کراد یا جائے۔ آبیتی الا میں حصرت گنگو ہی قدس ا کے مجاہدات میں یا مکا گیا ہے کہ ریاضت دمجاہدہ کی یہ حالت بھی کہ دیکھنے والوں كورة مرة اورنزس كله يا كرتے تھے جنائجہ اس بيراند سالى بين جيكم آپ مترسال كى . سيمتجا وز موسَّة في اكثرت عبوت كا يدعا لم تحاكه دن جم كا روزه اورليد خرا چھ کی جگہ بیس رکعت صبو ہ الاوابین بڑھاکرنے تھے بجسمیں تخییا دوبارے قرآن مجیدے کم کی تلاوت نہ ہوتی تھی ، بھراس کے ساتھ رکوع سجدہ انناطولیا کہ دیکھنے والوں کومبو کا گیان ہونمازے فارغ ہوکرمکان تک جانے اور کھان کھانے کے بیے مکان پر تھیرنے کی مدت میں کئ یا رہے کلام مجید ختم کرتے تھے ۔ بھر تھوری دربيعد نمازعشا رادرصلوة النزاويج حبمين محين مسوا كصني سي كم خريج منه وتأتها ترادي سے فارع موكرسارے وس كيارہ بح آرام فرماتے اوردو دم الى بج مزد ہی اکٹ کھڑے ہوتے تھے ، بلکہ معن وقعہ خدام نے ایک ہی بجے آپ کو وضو کرتے ما یا اسوقت ائله كردهما لي تين كھنيے تك تہجد ميں مشغوليت رمتى تھى بعض مرتبہ سح كھائے كيكے كسى خادم كويائے بج جانيكاانفاق ہوا نو آپ كونماز ہى بين مشغول يايا - صعوة فجرك بعداً عُرساره يتربي تعني نك وظالف اوراوراد اورماتيم و ملاحظه میں مصرد فیت رمہتی ، پیراشراق پڑہتے۔ ادرجیندساعت استراحت فرماتے. اتنے ٹاک آجاتی توخطوط کے جوابات اور تنادی مکھواتے اور جاپشت كى نمازى فارغ بوكرتىلولە فرىلىق تى . فلېرى بعد حجره سريفه بندم وجا تااور تاعسركلام النُدكى تلاوت بين مشغول رجة تھے با وجود مكيراس رمصان ي

جس کا مجا ہدہ لکھا گیاہے ہیرانہ سالی ونقامت کیسا نفہ وجع الورک کی مین منديدكايه عالم تفاكرا ستنجا كاه سے مجره تك تنتريف لانے ميں عالا تكريد سولہ قدم کا فاصلہ ہے مگرراہ میں بیٹے کی نوبت آئی تھی۔ اس مالت پر زائف تو فرائض اذا فل بحى جي كم يقد كرنهي برعى ادران بي تهنول عمران باربا خدام نع عرص كياكة آج تراوي مبيفكرا دافرما وي تومناسب به ، مرجب آب کا جواب تھا یہی تھا" نہیں جی یہ کم مہتی کی بات ہے" الشرائے ہمت آخر أ خلاا كونَ عبد أشكولاً شكرًا لل كانيابت كوني مهل ديمي بواس بمت كے بغيرصاصل بوجاتى . بول توما هرمضان المبارك بس آب كى سرعبادت يى برصوتری ہوجاتی تھی. گرتلادت کلام الترکاشفل خصوصیت سے ساتھ اس ورجه برست تقا كه مكان تك آنے جائے بین كوئى بات مذفر بائے تھے . خزوں من اور نمازوں كے بعد تخيبنا تضف ختم قرآن مجيدا ب كا يوميد معمول قرار باياتها جس شب كم مبح كوميا روزه بوتا آب حضار ماسه ب فرماد باكرة ته كرآح ے کچبری برخواست ۔ رمضان کو بھی آ دمی صنا کے کرے تو افسوس کی بات ہے ۔ اس مجابده برغذا کی برحالت تنی که کاس رمندان بحرکی خوراک یا یخ سیراناج تک بهونچنی د شوارتهی ، تذکر ق الرستبدی و د سری جگه ، ه مبارک کے عمولا یں مکیم اسحق صاحب نہٹوری خلیفة حصرت امام ربانی کی ایک تحریرالمعی ہے۔ وہ مکھتے ہیں رممنان ستریف میں صبح کوفلو تخار سے دیریں برآ مر ہوتے۔ موسم مرمايس اكثر دس بيج تشريف لات . نوافل ا در قرارت قرآن وسكوت و مرقبهيں بەنسىت دىگيرايام بىپت زيادتى بولى، سونا اوراستراحت نيايتال كلام بهت كم كرت بعد نما زمغرب ورا دير ضلوت سيني كا ذاللة ليكر كها نا تناول فرا ترادی کی بیس رکعت ا وائل میں خود بڑھ نے مجے اورا خری صاحبزادہ موادی ما نظامکیم محرمسعو دا حرصا حب کے بیچے بڑہتے ، بعد و تر د در کعت طویل کھڑے موکر بھی بیٹھکر بڑہتے دیر تک متوجہ بفنلہ بیٹھ کر بڑہتے رہے ، بھرایک سجد نلاد

كريك كھڑے موجاتے تھے۔ بندہ نے تعین الفاظ سن كراندازكياہ كراس ورميان بب سورهٔ تبارک الذی اورسورهٔ سجیده اورسورهٔ دخان پڑستے تھے ۔ اکثر تمام عشرة ذى الحجه ا ورعاشوراء ا وريسف شعبان كاروزه ركية . ميرے والدصاحب تورالترم قده نے يه واقعه بهت دفعسنا با كر حفرت قدى مر کی حیات کے آخری دمعنان میں قرآن پاک میں سے سنا یا کھیم مسود صاحب رحمة الشرعلىيرن كسى مجبورى كى وجهت قرآن باك سنامے معدر فرما ويا عشا والدصاحب فرما یا کرتے تھے کہ حصرت امام دبائی قدس سرہ نے ماہ مبارک سے کئی دن پہلے یہ فرما نام وع کیا کہ ایکے تومسعودا حرمعدورہے بمیں تراوی کون پڑھاونگا. والدصاحب فرما یاکرتے تھے کہ بیں با رباراس بفظ کوسنتا مگرا دباً ب كينے كى جمت نہ بيرتى كرميں برمعادوں كا . ما ممارك سے دودن قبل حضرت نے ارست ادفرایا مولوی محیی تم بھی تو صافظ موس نے عرص کیا کہ حصرت صافظ تونزد بهول، مگریس تو فارسی میں قرآن برمبتا بول اور حصرت والاحکیم ساحیج قرآن سنے کے عادی ہیں بوجید فاری میں ،حضرت قدس سرہ نے قرما یا کہ نہیں متبارا فران توبس فيستام بس ابكة توتم بي تراوي برهاد يجبو والدصاحب فرمايا كرة مق كربيد دن تو مجهير ببت بوجه برا اورسواياره ترآن باك كادن بي و مکھکر پڑھا کہ سات سال کی عمریس قرآن پاکٹنم کرنے کے بعد جھے جیسے تک ایک قرآن روز دیکھکر بڑھاکہ اتھا بھین اس کے بعدسے میں دیکھکے بڑھنے کی نوبت ہی مذآئی بول فرما با کرنے تھے پہنے دن سوایارہ نو دن میں دیکھیکریڑھا تفا يم ووسرے دن عرف كل كيا . يم سارے رمضان و كيم كرير مے كى نوب مرآئي . نقط . ميرے والدصاحب نورائ مرقده كيها ل قرآن ياك حفظ يرا كانواس قدرزورتفا كه شايدكهي لكهواجيكا بول كه وه اين تجارتي كمتب خار كيبيك وغيره ابي با كفت بنايا كرت مق -خووى ية نكما كرت تع اوراسو "یا کیر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے مذاس میں کوئی منشابہ لگتا تھا، مولانا عاشق الی

صاحب رحمة الشرعليه تذكرة الخليل بين ان كے حالات بين لکھتے ہيں كدا يك مرتب میری درخواست پر رمعنان میں قرآن متربیف سناے کے لیے میرکھ تشتربیف لائے تريس نے ديكي كدون بحريس جلتے بھرتے بورا قرآن ختم فرمايستے اورا فطار كا دقت ہوتا توان کی زبان پر تل اعو ذہرب الناس مونی تھی۔ رہی سے اترے توعشاء کا وقت موكيا تفا- مميشه بإ دصورم كى عادت تقى اس ك مسجدين قدم ركهة ہی معسلی ہر آگئے اور تمین کھنے میں دس پارے ایسے صاف اور رواں پڑھے ک زكهيں مكنت تھى نەمتىتا بەگو يا قرآن نشرىين ساشنے كھىلا ركھاہے ، ورباطمينان پڑھ رہے ہیں تمیسرے دن ختم فراکر روانہ ہوگے کے دور کی صرورت تھی د سامع کی مير تھ كے اس مغركے متعلق والدصاحب نے يہ بھى فرماياكه ميرك كے لوگوںسے معلوم ہواکہ حب لوگوں ہیں یہ تذکرہ ہوا کہ ایک شخص سہار تیورسے نین دن ہی تران سريف ساك كا اراج توتمين جاليس ما فظ محص امتحان كاك میرے یہے تراوی مرہے آئے تھے . والدصاحب کورمعنان المبارک میں میری طرے سے بخار نہیں آتا تھا۔ ووستوں کے امرار برایک دو دن کے لیے ان کے بیا جاكر دوستب يازياده سے زيادہ تين شب ميں نزاد تے ميں ايک قرآن يڑھكرديس آجاتے تھے مساحد مي عموما تين شب مي موتا تھا عيرسا عدمي ايك يا دوس يرهي بوجاتا تحا- ايك مرتبه ف دا بحسن صاحب حوم دسي كامرار دوشب یں ان کے مردار مرکان میں قرآن پاک مناکرہ کے تھے مسجد نواب والی تھا بڑھ د بی میں بھی ایک د فعد کا قرآن سنانا مجھے یا دہے۔ بوزیر مولوی نصلیر لدین سلر عكيم اسحق صاحب مرحوم كي مسجد ميں ايك مرتبہ فرآن ياك سنا رہے تھے جميرے والدصاحب نورائ مرقده كسى سفرس والس تشريف لائ جكيم المحق صاب كى بينمك مين استراحت فرماك تشريف يك نفيرالدين كاجودهوال بإده تقا سامع باربارلقے دے رہا تھا دہ باوصنو تھے مسجد میں تشریف ہے گئے نفیلرین كوسلام بيميرك مح بعد على برت مثاكر سوله دكعات مي سوله بإردخم كرفية

مصلیوں کوگرانی تو مزورہوئی مگروگوں کو جلد قرآن پاک خم ہونے کی توشی مشقت يرغالب مواكرنى يد بارموي راتيس قرآن فتم كرك سبنكان بھول گئے معف اعزه کے اصرار برکا تدهلہ میں بھی احق بی ایرے والدصا كى ناتى اور حفرت مولا نام ظفر حسين هاحب كى صاحبرًا دى امة الرحمن جنكا عوف ای بی پڑگیا تھا) کے مکان براخیرز مانہ میں ایک دفعہ قرآن مترلیف ساتھ كامال تو مجه يم معلوم ب اوراني جواني كا وه تعدساياكرة تع كرسارى رات ذا فل میں قرآن سٹانے میں گذرتی تھی ۔ اور چونکہ ہا رہے یہاں نوافل ہی چارسے زیادہ مقتدیوں کی اجازت نہیں ہوتی تھی اس سے مستورات توباتی رستى تھيں اورميرے والدصا حبسل برہتے رہنے تھے .ميرے چاجان نورائ مرقد نے بھی تبھی دمعنیان المبارک ای بی کی وجہسے کا ندھلہ گذارا۔ نزاد کے تقریباً ساری رات میں پوری موتی تھی مسجدسے زمن بڑہے کے بعدمکان تشرلف لیجا تھے اور سح تک تراوی میں جورہ بندرہ یا رے بڑے تھے ۔ مولانار دُف الحسن صا ميرے والدصاصي حقيقى مامول اورميرى سابقدا مليدم حومه كے والدان كافسل تعد تواب بیتی دا کے تقوی کے مضمون میں آئیگا اس کایہ جزریہاں کے مناسب ہے کہ ۳۰ رمضا ن المبارک کو الم سے قل اعوذ بر الفلق تک ایک رکعت میں ادردوسری میں قل اعد ذہرب الناس پڑھ کرسے کے دقت اپنی دالدہ لینی ای بی ے یہ کہ دور کعت میں نے بڑھادی اٹھارہ آب بڑھ نیس اوران کی والدہ ای بی نے سارا قرآن کھڑے ہوکرسنا، بات پر بات مکنی جاتی ہے مگریہ وا تعات بھی اکابر کے ماہ مبارک کے معمولات میں واقل ہیں اس لئے زیادہ بے محل نہیں۔ حصرت اقدس نا او لوی قدس سرہ کے ماہ مبارک کے مقسیلی حالات تو مجهة نهيس مع ادراب كوئى السام بهى نهيس جس سے تعيقات كى جاسكے العبة يہ مشہورہے کر حدزت نے شکالہ کے سفر حجازیں ماہ میارک میں قرآن پاک حفظ كياتها. روزانه أيك ياره يا وكرك تراوي بين سنا ياكرت ته مكرصرت ولانا

محدمیقوب صاحب نا و توی نے سوا کے قاسمی میں تخریر فرمایاہے کہ جادی الثا مستقیم میں جے کے لئے رواز ہموے کا خرذی تعدہ میں مکہ مکرمہ بہونتے بعد ج سرید ستریف بہویئے اور ماہ صفریس مدینہ پاک سے مراجعت قرمانی ربیع الاول كے اخريس بمبى سنے اور جادى التانيہ تك وطن سنے ، جلتے موے كرا جى سےجہاز بادبائی میں موارموے تھے رمعنان کاچاند دیجھکر مولوی صاحب نے قران ترکیب بادكيا تفاادر دبال سستايا بعدعيدمكلابهنيكر صلوا المسقط خريد فرماكرتيريني دوستوں کونعتیم فرمانی، مولوی صاحب کا اس سے پہلے قرآن یا دکرناکسی کوظا ہر نه بوانقا.... بعدختم مولوی صماحب فرماتے تھے کہ فقط دوسال رمعنان میں يس ية يا دكيا. اورجب يادكيا يا دُسيباره كى قدر يا كجهاس سے زائد يا دكرليا .. بكرتوببت كرت برئية ايك باريادے كه سائيس بارے ايك ركعت بي برهد الركوني اقتداء كرتا ركعت كركر بعنى سلام چير كراسكومنع فرما دينة اورتمام شب تمنا برسبتے رہے (سوائے قائمی) مشہور قول میں ایک سال اور حصرت کے ارشا و يس دوسال اوريادُيا و باره يادكرن سے يعدم مدتام كه بيا رمضان بين كيمهم يادُ يادُ ياره يادكيا. اوردوسرے رمعنان برجوسفرج بين تق ايك ايك باره بيرهكراس كي عميل قرما لي -

سلیرطالفه حفرت ایرادان مسلم حب قرانت مرقده کے رمفان معمولا حضرت حکیم الامد نورا نشرم قده نے امدادالمشتاق بینقل کئے ہیں کہ حفزت حاجی تنا نے نروایا کہ بہاری قلیم کے داسطے کہنا ہوں یہ نقیرعالم شباب میں اکثر داتوں کؤہیں مویا خصوصاً درمفنان متر بھنی بعد مغرب دولائے تا بالغ حافظ یوسف و لد حافظ منا من صاحب وحافظ احرصین میرا بھتیجہ مواسو ا بارہ عشادتک سناتے تھے۔ بعد عشاد دو حافظ اورسناتے تھے۔ ان کے بعد ایک حافظ نفسف شب تھے۔ بعد عشاد دو حافظ اورسناتے تھے۔ ان کے بعد ایک حافظ نفسف شب تھے۔ بعد عشاد دو حافظ اورسناتے تھے۔ ان کے بعد ایک حافظ نفسف شب تھے۔ بعد عشاد دو حافظ اورسناتے تھے۔ دو حافظ عرف کرتمام دات اس می بعد تہجد کی نماز میں دو حافظ عظ ۔ غرض کرتمام دات اس میں گذر میں دو حافظ تقی تی دا مداد المشتباتی )

الملی حصرت سا و عبدالرحيم صاحب رانبوري كے رمينان المهارك كے معمولات تذكرة الخليل بين يدلكه بن كه حصزت رحمة الشعلي كوفليم قرآن باك سے شغف تھ ( دون کے وہیات میں بیسیوں مکا تب قرآن پاک کے جاری کرائے ) اسى طرح نو وثلا وت كلام اللهس عشق تها. آب و فظ قرآن تھے واورشك قربب قریب ساراوقت تلاوت میں صرف مہو تا کھا۔ رات و ن کے چوبیس کھنٹوں پرشاید آپ کھنٹ بھرسے زیادہ نہ موتے ہوں اوراسی سے آپ کو بوگوں سے وحشت ہوتی تھی کہ معمول تلاوت میں حرج ہوتا تھا عصرومعرب کے درمیان کا وقت عام دربار اورسب کی الاقات کے لئے مخصوص تعا ( از کریا میج کے وقت میں مجی تورس بے کے قریب ایک کھٹھ جمانوں کی عمومی الاقات کا دقت تھا) اوراس کے عملا وہ بغیرکسی خاص منرورت کے آپ کسی سے ناشا اور جرہ متربین کا دروازہ بندفراکر فلوت كم مزے لوئے. اورائ مولات كريم سے داز و نيازس مشغول د ماكرتے تھے توراک آپ کی بہت ہی کم تھی اور ماہ رمضان میں تو مجا ہدہ اس قدر بڑ وہ جا ، کف كه ديكھنے والول كو ترس آتا كھا ( ما ہ مبارك بيں سے اورعصر كے بعدى مجلس مح موقون موج بي تقى عن زكريا) افطار و تحرد ونول كا كفا نامشكل دوييابي جايرا أوصى يا ايك جياتي مو تا تقامه متروع مين آپ قرآن نجيد تزاويج مين خود مسناتے اوردو بج وعدائى بح فارع موتى تقى (بكذانى الاس) كرة خربي وماع كالعف ریادہ بڑھ کیا توسامع بنتے اورا پی تلاوت کے علاوہ تین جارختم سن بیاکرتے تھے ماه مبارك ميں چونكرتمام رات اور تمام ون آپ كامشفلد من وت كلام التدرميا تھا اس كے تمام مہما يوں كى تعدآب روك دياكرتے تھے ( اندركر يا جما يوں كا بجوم تورمفنان میں اعلی معزت رائیوری کے بہاں بہت بڑھ جا آ کھا البت ما قات باکل بند تھی جب اعلی حصرت ندس سرہ نمازد ل کے لئے مسجد آتے جاتے تو وہ لوگ دو سے زیارت کیا کرتے تھے ،) اورم کا تبت بھی پورے فیلنے بندر ہی کھی کہ کوئی خط عده ومره وون ك قرب وجوارك ديمات وون كمالة بي ١١ ز

كسى كالجى ( الاما شادات، عبدسے قبل ديجيا باسسنا نہ جاتا تھا۔ اشرص جلالہ كا وْكر حب ببیرایه به کلی بو آب كی احس غذا تقی را دراس سے آپ كو و ه نوت بهجي تحتی جس كم ساعة دواد المسك اور جوام وبيع تحا. (تذكرة الكين) یہ اوبر مکھا جا جا کہ اسی حصرت اورا نشر مرقدہ کے بہال رمعنان بیں ہجم توبہت رہاتھا مگر مقیتی طانبین کا بہنا تھا جن کے ایم ماہ مبارک میں کوئی داتا كاوقت نهير ها صرف نما زكوات جائے دورسے عشاق زيارت كياكرتے تھے ليكن جن لوگوں کے آئے پر حصرت نورانشرم قدہ کے قلب طبر کومتوجہ مو نابیدے انکاآنابرا لُنْ تَعَا آبِيْتِي مُبْرِهِ باب تحديث بالنعمة مي لكنوا حيكا بول كه اين والدصاحب المرقد کے زمانہ حیات کے آخری رمن ان میں میں ان اعلی حفرت رائیوری قدس مر ہ کی خدمت میں رمصنان سم عد گذار۔ کی خوا بسش نطا ہر کی تھی تو املی معزت جمتہ مست عدیدے ازراد شفقت تحریر فرمایا کہ رہ صفان کہیں آئے ہانے کا نہیں ہوتا اور ندیلنے کا اپنی جگہ سکیونی سے کام کرتے رہو ۔ اس کے بعداس نا کارہ نے مرت اخیرعشره می عاصری کی اجازت چاہی جس کا جواب میرے کا غذات میں وگیا بواتب بین میں معوا بیکا ہوں کہ جوسب متروع ماہ مبارک میں عدم قیام کا ہے دوا خرما هبر جي موجود الم عما در مهادك اباجان زبردست بي مع زيو کی کیا جیں سے یہ تہا ری زبردستی ہے کہ جواسوقت ماہ مبارک میں جواب لكهوار بابول ، باتى بى دكر د معنى حصرت مولانا سلمه ي ملقين فرما يا ب دسى كرنا چاہتے تا بیخط تو وہاں گذرجیکا . تمریم ے والدصاحب رجمہ الندے فرمایا کہ تبرى وجه سے حضرت كى مكسو كى ميں فرق بڑے كا اور حضرت كوتيرے كھانے بينے كا فكردب كا اس ك حضرت كاحرى مذكر وال واقعد كوفعفسيل سے وحدال مكهوا جيكامول م حسرت سيخ البنديورالترم قده كارمنان كمعولات كمتعلق نصائل رصا

ين بنى دو جارحرت آ چكے بي حسرت شيخ الاسلام بؤرات مرقده مغرنا ماسلوليا

یں تحریر فرماتے ہیں ہونکہ رمعنان کا فہمینہ طالف میں نہایت بدامنی کی صالت بیں واقع ہوا تھا۔ اس لیے نہ تو ون حسب تواہش لوگوں کو توراک کا اشطام كرنامكن موتاتها مدمسا جدمين تزاويح دغيره كاانتظام حسب صرورت بوريا تھا مسجدا بن عباس رفنی الله تعالیٰ عنها و با س کی بڑی مسجدہے اسمبر بھی جے الم تركيف سے موتی تھی . اوراس بيں بھي بہت كم آومى آتے تھے ياتى لوگ محله كي سجدوں اورا ہے مکالوں میں پڑھتے تھے کیونکہ گوسیاں ہروقت او پرہے گذر رمتی تقیس مولانا نے بھی اولامسی ابن عباس رضی اسٹرعنہا میں حسب عادت ساجہ تراوی پر منی متروع کی . مگر جو نکه را سسند و یا ن کا ایسا تھا جهان پرگولیا برابراتی رستی تقیں اس اے اس مسجد میں جاتے وقت خطرہ عزور رہتا تفاا در بمرابك سبين يدوا قعد بين آياكه غارمغرب بده كرابعي فارع بوك يي تق ابھی نک نفل وغیرہ بڑھ رہے تھے اندصیرا ہوجیا تھا کہ بدوروں نے بجوم کیا مسجدا بن عباس کی چھت اور میناروں پر بھی ایک بڑا دست ترکی فوجیوں کا تھا ادر سجد کے دروازہ بر کمی مورج تھا عرض کہ طرفین میں خوب تیزگو لی اور گولوں کی بارش دیرتک ہوتی رہی خود سجد میں بھی برابر گو میاں برسی رہیں جو لوگ مسجد میں باتی تھے وہ ایک کورز میں جد ہر گولیوں کے آئے کا کمان نہ تھا بیچھ کے اس روز ترا دیج بھی نہیں ہوتی نقط چند آ دمیوں نے بوقت نما زعشار فرص ا ایک طرف بڑھ کر جب کی سکون ہوا چھے گئے۔ اس کے بعدا حیا ہے اصرار کیا گئی معیدابن عباس میں نمازکے نے رجایا کریں وروازہ مکان کے قریب جمسجدے اس میں ہمیشہ نماز باجاعت پڑیا کریں ، جنانجے تمام رمعنان ادقات خسر کی نماز و ہاں بڑ ہے تھے . اس سال تراوی فقط الم ترکیف سے بڑھی گئ اس مے بعدمولانا رجمة الشه عليه نوافل ميں سح کے وقت تک مسجد ميں مشغول رہتے ہتھے۔ مولوی عُزير كل صاحب اور كاتب لحروف (حصرت يخ الاسلام) اسى مسجد مي عليحده علیحده تفلول دغیره میں وقت گذارتے . پویکه گرمیوں کی رات تھی عبلدتر سحور

کا دقت ہوجا تا تھا۔ پھر آکر کچھ سحری بیکاتے جواکٹر میٹھے چا ول ہوتے تھے۔ مگر چہنکہ شکر و ہاں متی دھی اس کے شہدکو سجائے شکر چا ول اور چائے ہیں استعال کرنے تھے۔ اوراکٹر تو نمکیین چا ول یغیر گوشت پیکا یا جا تا تھا۔ اس وقت طائف بیس چا ول وغیرہ بھی دسنتیا ہ ہوٹا مشکل ہوتا تھا۔ ایک آنہ والی روٹی آٹھ آگھ آگھ آگھ کی کہشکل متی تھی۔ مگر و ہئی کے تاجروں جس سے حاجی ہا رون مرحوم نے تھو ڈے چا ول مون نا مرحوم کے تھے انھوں نے بہت مون نا مرحوم کے تھے انھوں نے بہت کے محمدہ متم کے تھے انھوں نے بہت کام دیا۔ اس مدت بیں جو کہ تقریبا دو ماہ تھی ہم نے وس بارہ انٹرنی طا لگف بیں بوجہ سخت گرانی کھا ڈالیں۔ (اسپر مالٹ)

حفرت مولانا الحاج سيداصغر حسين ميال صاحب ويوبندى رحمة التعليه مواخ ليخ الهنديس تحرير فرماته بي م رمعنان المبارك بي مولاناكى خاص حالت ہوتی تھی اوردن رات عبادت خداو ندی کے سواکوئی کام بی نہ ہوتا دن کو بيثتة ادرآرام زماتة ببكن رات كااكثر حصد بلكرتمام دات قرآن تجيد سيني كذاردية (ازركر ما حصرت يتيخ البند قدس مره فود ما فظ نبيس تقى كى كى حافظوں كوسستانے برمقرر ركھتے - اگروہ باہرے رہے وائے خادم وسٹ گرد ہوتے توان کے نیام وطعام کا اہتمام فراتے ادرتمام مصارف بر داشت فراتے لیمی این مرتدراده ولانامافظ اعرصا (مهتم دارالعلوم) سے امر ارکرے كئى كى قرآن محيد مينة ليمي اين بي تكلف ببريمانى عافظ الوارالحي مرحمت کبی اینے چھوٹے بھائی مولوی محد مسن صاحب کو مقرر فرماتے . اور کبھی اپنے موزیز بحائج مولوى محدهنيف صاحب كوا دراخير زمان بي اكثر مولوى حسافظ كفايت الشرصاحب اس خدمت سے سر فراز موتے تھے ۔ نزاوی سے فارع ہوکر بهت ديرتك عاصرين كومعنا بين علميه اورحكايات اكابر سے محفوظ فرماتے او براكر موقع ملكا توچد من كے لئے ليك جاتے . اس كے بعد نوافل متر وع بوتى ایک مافظ دوچار بارے سناکر فارع جو کرآرام کرتا کر حفزت ای طرح

مستعد رہے۔ اور د وسراحافظ متروع کر دبتا۔ اس طرح متعدد حفاظ باری باری سے کئی کئی پارے ساتے . قاری بدلے رہے تھے مگرمولانا کبھی دوتمین بجے نک اور کہمی بالکل سحرکے دفت تک اسی طرح کھڑے سنتے رہتے بعق رمعنان بين فرالفُن مسجد مين پر تعكر مركان بين بجاعت خدام وحا عنرين أيري بريم ادراس طرح ميار جيارا در تي جيد مبكر كمي وس دس بارے تراويح ميں پریے جاتے تراوی ضم ہوجاتی نوکوئی عافظ بدافل میں متروع کردستا تام رات ہی سطف رمتا تھا۔ اوراس فدرطویل قیام کے بعد جب یا دل وم كرجائة توفدام وكلفين كورىج بوتا اورمعرت دل ير فوش بوت ك حتى تؤلمت تدماع بسسيدالادلين والآخرين فسلحان لتعالي عليم وسلم كااتباع تضيب موا. ايك مرتبه تقليل طعام اور قلت مثام ادر عير طول فيام عدرمصان المبارك ين بها بت صعيف موكي، يا دن كاورم بهت زیاده مدگیا گرنسی شوق چین به لیسے دیتا کے کیرمقدار سی قرآن محبد سنے کے لیے مستعد تھے . آخرلاجار ہوکر مکان میں سے عور توں نے مولوی ما فناكفا بن الله صاحب كوكبلا بهيجا كرة ج كسى بها المنص قليل مفدار برس كردينا مولوى صاحب في مقورًا سايره كراني طبيعت كى كسل اور آرانی کا مدر کیا حفزت کو دو مروں کی راحت کا بہت خیال رست تفا خوستی سے منظور کرنیاً و اندرجا فظ صاحب نبیٹ گئے کا ہر مولا نا۔ نگر تقوری دیرے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص آ ہستہ آ ہستہ بادی دبارہا ہے۔ اکفول نے مشیار ہوکرجب دیکھا کہ خود مفرت سنج الهند ہیں تو ان کی جیرت ا در ندامت کا کوئی تھ کانہ یہ رہا دہ اکھ کھڑے ہوگئے ادرمولانافر ما الع لله كونهيس بعاني كيا حرج ب منه ي طبيعت اليهي دْراراصة آجائے كى (سوائ مشيخ البنداسغرى) : درمى حبك الله سے وائسی کے بعد آخری رمعنا ن کے تذکر ہیں سیدنساحب منت ہیں،

كه رمعنان المبارك كى متبرك دا توں ميں تراد يح كے بعد وادا لعلوم تشريب بیجاتے ملب سرسین منتظین سب جمع موجاتے آ دھی آ دھی رات سے زیادہ گذر جاتی مولانا کے رطالف دفیون سے صا صربین محظوظ ہوئے رہے تھے۔ آہ اکس کو معلوم تفاکر یہ آخری دورہے ۔ حصرت مجيم الامة بورائشرم قده كمعمولات رمعنان كے بيں نے دفن ال رمضان كى تاليف كے وقت بھى احباب سے معدومات كرتى جائى اس ك اس سيه كاركوا بي محرومي كى دجه سے كبھى ماه دمفيان بيں مصرت عكيم الامة نورانترم قده كي فدمت مين حا عزى كي نوبت نهين آئي - اس كي حفرت قدس مره کی حیات بیں بھی اپنے مخلص بزرگ خواجر عزیزالحسن صاحب کی فد میں ایک خط لکھا تھا جو آب بیتی مبرہ میں طبع ہو جیکا اور اس رسالہ میں کھی حصرت بہار نوری قدس سرہ کے حالات میں گذرجیکا وادراب اس وقت اس رسالہ کی تا لیف کے وقت بھی حفرت قدس مرہ کے متعدد فدام سے حبکو ماه مبارك مين حفزت كى ضدمت مين جزءاً يا كُلاً حسافترى كى معادت طاصل مردی ان سے دریا فت کیا گرتا دم کریر تو مجھے اس بیں کامیا ہی بهی بونی . البته معمولات الترفتير بس په معنمون لکھا ہے که رمعنان میں حصرت وال اکثر خو د فرآن شریف سناتے ہیں۔ اور بلا مانع لہمی قرآن سنانا نهين چوڙئے . نضف قرآن تک سواياره پھرا کي ياره روز بريج ہیں مستاکمیسویں شب کو اکثر ضم کرتے ہیں۔ جو خوبیا ں حصرت وال کے پڑ ہے يں بي وه سننے بى سے تعلق رکھتي بي - نرشل د بى رمتى ہے جوعام طور سے نماز بڑھانے میں ہوتی ہے۔ اگر کہمی حلدی بھی براھا تا ہوتا ہے تو مرفول كاتناسب وسى قائم رستا ہے جو آہستہ پڑسے میں ہوتا ہے او قان و اہجہ کی رعایت جسی حفرت والا کے پڑ ہے ہیں ہونی ہے کہیں کم یا فی جائی ہے۔ یا دا ثنا اچھاہے کہ معنثا بہ شا ذو تا درہی لگنا ہے۔ قرآن مترلیف سے

طبعاً حصرت والاكواليى مناسبت ہے كد كو يا ازا ول تا آخر نظر كے سامنے ہے۔ کوئی مفظ یاکوئی آیت ہوچھی جائے کہ کہاں آئی ہے توبا لید بہ حواب دے سکتے ہیں ۔ بمقام کا بنور جاعت تراوی میں مجن اس قدر سوتا کھا ك جوكونى مغرب كے بعد يميرتى كے ساكھ كھا ناكھاكر بسج يخ كليا نوحكم ملى وز محروم رما اس قدر محبع میں سجدہ تلا دے کرنے میں و فنت تھی اور ہوں كى نما زلماتے رہنے كا اندىيتە تھا۔ اس دا سطے ايک مرتب اس روايت يمل كيا گيا كه آيت سيده كے بعد اگر فور أركوع كيا جا دے تو سجد 6 صلوة میں سجدہ کا وت بھی اوا موجا تا ہے سکر تعریف یہ ہے کہ رکعتیں جھوفی بڑی نہیں موتی تھیں۔رمصنان میں روزہ عمد ما مدرسہ میں فہما نوں مے ساتھ ا فطار فرماتے ہیں اور ا ذان اول وقت بہت تھیک وقت پر ہوتی ہے اوراطمينان كے ساتھ افطار كركے ماتھ دھوكر كلى كركے بطمانبيت وسكون نازكے لئے كھراے ہوتے ہیں - اذان اور جاعت كے درميان اتنا وقت بخوبی موناہے کہ کوئی جاہے تو اطمینان سے دصو کرمے اور تکبیروئی نہ جائے۔ اہل محلہ ابنے گھروں پرافطار کرکے بخوبی تکبیراولی بس ستریک ہوتے بين. نمازمغرب سے حسب عمول مع اورا د فارع بوكر كھا تا لوش فرماتے ہیں اورعشادی نماز کے دے روزانہ وقت کے قریب بی کھڑے ہوتے ہیں۔ تراویج بہابت اطمینان کے ساتھ پڑستے ہیں۔ بین الترویجات ا ذکارسنونہ ا دا فرماتے ہیں. رکعات کے رکوع وسجود ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے تمام نمازو کے۔ ننی کے وقت بھی قراءت اکٹر سری اور کبھی جہری کرتے ہیں ، اگر میں بوج معتکف ہونے کے ہوئے ہیں توسیاا د قات حفزت کے پیچھے تہجد بیں دوجاراً دمی مقتدی بن جاتے ہیں اورحصرت اسکومنع نہیں کرتے بال سكااسمام مى نبيس كرت كتبير جاعت كرسا تعمواكر، بلكدائيم تبديمي ويحيف كدا تكوزوا ديرين كهني تومقرره قرآن دوركعت مين پڙهكر فرمايا سحري كهالو بجراگر

وقت بي تواينا ابنا أبيد بوراكراو بعد مجد آرام فر ماكر فخرك الم حسبتموال مله میصے ہیں اور ون ادرات کے تمام معمولات جاری رہتے ہیں تھی اعتکاف تھی کرتے بين ويد معشره اخيره ياتين روزاعتكان بين رجية بي واس دقت الوارد بركا كاكوبامينه برستام .... اعتكات بين تصنيف كاسلسله برابرجاري رجاب - تصد ابيل اعتكاف يى يس أعدن يس كمى كى بد ايك اوركتاب بهى تصديبيل كے ساتھ ان بى د يوں بيں تكمى كئى تقى يعنى الفتوح فيما يتعلق بالروح ایک مرتب احقر (حکیم محمصطفی) کوم ۱ رمصنان کوتھا نہوں حاضر ہونے کا موقع ملا خيال غالب يديمفاكه قرآن ختم موسيامو كا كيونكه اكثر عبكه ستائميسوس سبين متم موطاة ہیں نیز مسجد کی کسی مبیئت میں یا جماعت میں معمول سے خلاف کوئی تبدیلی ناتھی اور اس کے خلاف کا واہم مجی مرموا ، اور اتفاتی بات ہے کہ حصرت نے تراوی مورہ والی سے منروع کیں اس سے اور اس خیال کی مائید ہوئی کیونکہ واضحی سے اکترابو يرجة بي جبكة را ن فتم إو جبكا مو . جب حفرت ني سوره ا قرا بربسم الله يدعى تو خيال مواكرة وختم كادن ب. چنانچريرخيال محيح نكلا. بعد ختم دعامانتي مني جساير معمول سے کچھ بین زیا دئی نہ تھی ، اور ایک بیراغ جور دزانہ صلتا تھا اس کے عبال وہ نه كولى وومراجراغ تما اور نه آدمبول بن زيادتي تهي نه متماني بني . ايك شخص نے اجازت چاہی کے میراجی چا ہتاہے کہ میں کچھ مٹھائی یا نبول مگر حصرت نے منع فرما ديا . كه آج نهيس آب كا دل جا جه نوكل كو بانت ديجيهُ . مذاجوا أن وغيره بردم بوا حصرت نے اوائل سورہ بقرہ الی المفلحون تک پڑھا (معمولات اسرفی) ووسرى مبكه حصرت نوراللدم قده كيروزان كمعمولات بس العصة مب كحصرت اكتر نفسف شبك بعد تبجد كم لي الحقة بين تبيى مدس ليل بين كبي اس ع مقدم كوخر اکثری عادت آگارکعت کی ہے کہمی کم زیادہ بھی ، ماہ مبارک بیں نہجد کی نماز میں ایک بارہ روزان پڑے دیکھا اور معن دفعہ اس سے بھی زیادہ .... جب حصرت تبجد کی نماز برج تو محسوس موزا تفاکه ایک نورشل صبح صاوق اوپر کو انتقاد در منبد

رنگ کے تسعید حضرت کے جسم سے یا رہار او پر کو اڑتے تھے. زمعمولات اشرفی، حن العزيز عبلدا ول كے ملفوظات رمضان سئتا جا كے منروع بيں ايكے مفتون حدزت تکیم الامہ نے فو د تحریر فرایا جس یں اپنے سابقہ طرز سیا سٹ کو موعظۃ کی طرف منتقل کرنے کی وجوہ بیان کیں ، اس میں تخریر ہے کہ اسی شنا، میں ما ہ مبارک کا مبینہ ہزاروں خیرو برکت کے ساتھ رونت افروز ہوا جونکاس ماه ميرعموماً تعلقات كي تسبير موعاتي ب الخضوص امس ل كه يوحب تكي طبيعت کے دہدیتہ جرکے تبوں کا وعظ بھی دوسرے احباب کے میروکر دیاگیا. تراوی بی ختم قرآن كے اللہ عى ووسرے صاحب تى يزكر ہے كئے . يہلے كى طرح كو تى سبق عى مترف نہيں كرايا كي تعليم ذكر وسناكى كى معطيل مرى جويا بسك ليمي رون تحق ووس طرح الج رمعنان بيت بى زباره ب معمقى برستى كفاء اس وجهت اس تجويز كي أغاز نفاذ كے لئے يہ ماہ زيادہ من سبمعوم ہوا۔ يس بنام ندد آئ عطرزسيا متكوطرز موعظت سے بدلیا موں اورحق تعالی سے مدد حیا بنا موں اس کے بعدا یک ملفوظ یں ادست دہے کہ ا فطار کے بعد کسی قدر کم کھا وے تا کہ سحری دخبت کے ساتھ کھا ئی جادے. یہ جی زمایا کہ بین زائد چیزی مشلا آم دغیرہ بعد تراوی کے کھا تا ہوں "اكه نماز مي كراني مذرج و اور رمعنان المبارك مي مجهد مذيحه رائد جيزي بوتي بى ہيں كسى نے آم بيجدي كسى نے بيلور ياں بيجديں ، اور فو د گھريس بھى شى چیزیں کمتی رہتی ہیں آفر عدیث متریف میں ہے کہ شہو بیزاد نیہ وذوالم کی یعنی مؤمن کارزق رمصان میں بڑھ جاتا ہے .... اس کے اسے تکھتے ہی فرایا که مجھے رمعنان مشریف میں اور عبارتیں نہیں ہوتیں او قات بیں گرہ برٹ ہوجاتی ہے نس آجکل ردزہ اور تراوی کے سامنے ساری عبادتیں ماند ہوجاتی ہیں جیسے آفتا ب کے سامینے سارے تارے ماند موجاتے ہیں . اپنی کم بہتی کی بہاتے به تا ویل کردکھی ہے کہ اور سب عیا دتیں ماند موجاتی ہیں . گویا مصنان متربیب کا باورا نور جھے صاصل موناہے ترا دی عیں قاری صاحب کا کل م مجیدس کر کھرستور یں جا کرچار رکعت میں اینا کا م محبید سناتے ہیں اس میں کیلئے لیکنے بارہ جے جاتے ہیں يحردهانى بح كرى كے الله ميست بي . بحراكتر صح تك بيب سوتے . بير نبيد مي حضرت کو بمشکل تمام بہت دیر کے بعسد آئی ہے اور وہ می تبھی آئی ہے لیمی نہیں ، کمی نیندی ہمیشہ سے سحنت شکایت ہے ۔ ان جکل برائے نام دو تھنے سونے كوطة بير بيرفرماياكه اس صورت بين نوخواه تخواه ي سونے كانا م كرتا بون، در منهمت کردن نوساری دات بریار رمون ، د و کشنی بیشکر کی برستا بون، لیکن مشایدا س ایئے توفیق مرت کی نہیں ہوتی کرننس کو خرکرنے کا موقع نظ كرىم سارى دات م كية بي (حن العزيز) ايك صاحب كے سوال پر كه رمصنان بيس عبادات كى زبيدتى دوام كے خلات تونيس توفر مايا أكركونى رمضان كے لئے اب معمولات بڑھائے تودوام كے فلا ف بہيں كيونكہ اول بى سے دوام کا نصدتنہیں، صدیث بیں ہے کہ حضور صلی استعلبہ وہم کے اعمال مینا یں زیادہ بوجاتے تھے (انفاس سینی) ایک حکد مولوی حکیم محدیوسف ملا بجورى تحريركرة بي كمامسال يعنى مساده من بنده كانبام نعام بعون میں ر با اور ما ہ دمینان میں من اولہ الی آخرہ پر عاجز تراویج بیں منز مک ربا حفزت والانے قرآن منزيف سنايا - بيونكه حفزت والا بركام بيس معنت كا انباع كرتيمين اسهالي ميرادل جابا كرحفزت كريبان كي نزا دريج كابدران تنه كهينيون تا کرجن حفرات کی نظرسے بیسنمون گذرسے وہ بھی اس کا اتب ع کریں رمفنان مترليف بين حفزت كے بيال عشاد كى ، ذان ى وقت غروب سے ايك كھندة جاليس منط بعد تفاا ور يون تمينة بعد حما عت بو في تفي . فرصو مين طويل قرارت نهیں موتی تھی ،اکتر د التاین انم نزکیف دغیرہ پڑتے تھے ، ترا دیج میں برلسبت ز صنوں کے ذرار زال قرارت ہوتی تھی . مگر ہر حرف مجھ میں آتا تھا اظہار واضفار كى بھى رعايت ہو تى تھى . اول اول سوا پار ہ پڑھا. بھركم كر ديا تھا. اور شائيسوس شبيمي فتم كردياكل دقت فرض اورتزادت ادروترمي ويره هكفنه بالجمي

اس سے کچھ کم خرج ہو ناتھا ، ہر نرو بجدین حبیب مرتب درود بشریف برہتے تھے جس میں خفیق ساجہ کھی ہوتا ۔ ہیں نے حصرت سے دریافت کیا توفر ما باکہ ترویجہ ميں كوئى ذكر بنٹر عامعين توہے ہميں ميں در دد منٹر نيف پڑستا ہوں كہ مجھے ہي اچھا معدوم بونام واور عيس كى مقدارا سواسط كداس وصديس كسى كويانى بينيكى بحیری صرورت ہوتو وہ فارغ ہوسکتاہے . تراویج کے بعد دعا مانکی جاتی ہے اعج بعدوتريزية اورسجده تلاون بيركبي سجده كرنے كبي ركوع كرتے جعنرت والا تے اقرأے بہلے بسم اللہ كوجبرے بڑھا۔ قل مواللہ صرف ايك مرتب بڑھى ايك خف نے اس کے متعلق سوال کیا نوفر مایا کہ قبل ہوا متدکے نین مرتبہ بڑے تے کی رسم بعض علماركے نز ديك مكروہ ہے اور ديس كے نز ديك مبان ، اس سے مستحب مجينا تو مین غلطی ہے اور نراو ج بین مرار معض سم بی رو کئی ہے اس مے متعلق طویل ملفوظ مستقل ہے جس میں بی کہ عدمت پاکسی یہ آیا ہے کہ سور ہ ا فلامس تران ب ندير كمنين دفعه يرب سے بورے زاك كالواب ملتام. سشاهمدان صاحب رجمنذا بترعديكااس كمتعنق عجيب جواب م وه به كه حديث ساتنا معلوم مواكرسوره افلاص يربين سے تلت قرآن كا تواب مے كا نوتين دفعه برمين سي من المت قرآن كا تواب على واورتبين المت سي بورا قران موالانم نہیں آتا۔ یہ توایسا ہوا جیساکسی ہے دس پارے تین و تعدیدے . ظاہرہ کہ اس طرح پڑہے کو بدرا قرآن نہیں کہا جاسکتا. (حسن العزیز) تراوی کے بعد حفرت روزم و کے معمول کے موافق تشریف لیگے اندروشنی بیں اصافہ شامہ مطالی تھی ختم ہونے کے بعد تین دن تک تراوی میں پہلے دن والسمى سے اخیرنگ برمطا د و مرے دن الم تركيف سے اور سيرے دن عم سالو كا بارونفف كے قريب بڑھا. (حن العزيز) الله كاشكري حصرت مكيم الامة كى بهت معمولات مل كي فللمرحد ایک تفریجی واقعه میں بھی مکھوادوں: یہ آب میتی میں بہت حبکہ گذر دیکا بوگا کہ

حفزت عكيم الامة نوران مرقده كاميرے والدصاحب تورستمر قده كسا كھيب می معا صراح بے تکلفا ما ورمزامان بدن و عقا ،س کے تو بہت سے وا فغات و قبا فوق فر بن بن آئے ایک مرتب ، ومبارک میں میرے والدصاحب صر صلیم لامة بذرانشرم قده کے ہیاں فہان ہوئے و والدصاحب فیصرنظیمالات سے بوجیاکدا فطار کا کیا معمول ہے تو حصرت قدس سرہ نے فرما با کے کھنٹھ کے نجد تتين چ رمنت شرح صعير كا انتفا برتا بول ا ورميرے والدند حب الدالت م قده کی وجہ سے اس دل بچرا بہام کی باریادہ تھا ، بیرے وال سامنے جنری ك وانى كورى وعي اور كيرة سمان كود مجها اورافظار سردع كرديا كركريدي ایٹے شرت صدر کا انتظار کرتے رہی اوران کے ساتھ ان کے خدام فے بی تراع كرديا اور معزت عبيم الامة اوران كے خدام أتنظار بي رب ايك و دمن كے بعد حنزت نفا نوی قدس مره نے ارث رفر مایا که انے میرا تفرح صدر ہوگا اتنے یہاں نو کچھ رہنے کا نہیں ، نزاو یکے عدم مرت تفالوی نے میرے والدسا ندالتدم قده ع يوجيا كرمول ناسح كاكيا معمول م دالدهاحب في كباكايي دقت خم كرتامول كه و كريم يه خيال رب كه روزه مواكه نبي ، (يه نو مب دفي ك درمه دوتین منط صبح صاد ق سے پہیے حتم سحر کا معمول تھا) حضرت تھا ہوی فدس سره ف فرما یا کرمیرامعمول سع ما دق سه دیک کهنده قبل درع بونها ب والدصاحب المهاكرة باب وتت يركهاليس بس اب وقت يرو دُيرط مو ون كاروره ميرك بس كانهيل مفرت تفايذى فرمايا ير تونهي وكا . كانتيا توسائد الساكري كرايك ون كرك آب يجدمشقت الله ليس اورايك وك ك ي بس آب ك خاطرين مشقت العالول و البير فنصله ١٠ اكه يون كفنش بهد تنروع كرويا جائے تاكہ 10- ٢٠ منٹ كھانے بين لكيں اور نقر بيا آد طفينة يهد فراعت مدوباك الآب يت نبره ، يها ل كممنمون الكين ك بعدم أرب مدرستكم الطم حدرت مولانا الحاج ميراسورا للدس سبال ايك برج مرح بال

بهجاكه توف خواجه صاحب سے جو سوالات كے تھے ان بيں سے جن مبروں كا مجھے علم ہے ان کا جواب حسب ذیل ہے وال افطار جمع کیسا کہ ہوتا تھا مے جمال ک بحص بادب كونى تغير نبي مونا تقا - العنى مغرب ك بعدى نوافل مي كأ ياكيف عد ادابین کی جھ رکعات ادافر مانے تھے اور تھی بیٹھکر تھی میں نے پوچھا تھا حصرت سے کہ بیٹھکر کیوں پڑمیتے ہیں توصفرت نے فرما یا کہ عزور مزمود ورنماز میں بیکھا بنیں مجلوائے تھے۔ میں نے پوتھ نازے وقت بنکھاکیوں نبیں جو اتے توحفر نے فرایاعبادت میں جی نہیں عام ہتا ہے اسے کی نماز میں اسفار کے متعلق مرفعات يا غيررمصنان بيس كوني فرق بنيس موتا بفاعل براعلم ميس حصن دور نہیں کرتے تھے سے جہاں تک مجھے بادے اکثر دیکھکر نلاوت قرآن کرتے تھے۔ قرآن سرلیف بہت ہی اچھا یا دتھا. میں نے مرف بس دوآ دمیوں كو ديكيما جتنا قرآن اجمها يا ديمة التناكسي كونهيس بحصرت عقا نوى رحمة الشر عليه دوسرے قارى عبدالخالق صاحب نفط ایک مرتنبه ارمشا د فرمایا که میرے رمضان کے معمولات دہی معمولا ہیں جو غیررممتان میں تھے عصص حصرات کے یہاں روزہ کی اقطاری بس كافى معولات بى كەلىجور يازمزم سے روزه افطاركري كاامتا م ہوتاہے۔ میراتوعام معمول بہے کہ جرجیزا فطاری کے وقت قریب ہوجاہے وه هجور بو زم م بوگرم یانی بوام و د مواس سے روزه ا فطار کرنتیا مو (افاضاویہ) بہاں بیک لکھنے کے بعد مولانا الحاج خبورالحسن صانب بم کفا بہوں جن کی خدمت میں دیگراحا ب کے راتھ میں نے معمولات کے متعلق استفسار كيا تقا ان كے بك بعدد مركزامى مائے بہوئے اوريہ بيام بحى كه ان كواكارا كمعمولات كيسا كق صرورشائع كيا جلسه المعول في يبط خط مكتوب حادي بیں لکھا بیں نے جو تکہ خطان کے صاحبرادے مولوی نجم الحسن سلمہ کی معرفت عصى تھا كہ وہ آجكل مدرمظام برطوم ين برھ رہے بيا مولانات بھى بواب

ان ای کی معرفت بھیجا وہ تکھتے ہیں عزیرم تجم الحسن سلمہ السلام علیکم درجمة تمهاري معرفت حصرت بتسخ الحدمث مدخله كاگرامي نامه موصول موارآ نعزيم كومعلوم ہے كرميں چند كھند كے لئے دس كيارہ بجے دن كدا تا ہو ل عصرت يهي واليسي برجاتي - اس ك حفرت ين كل فات سے محروم أتابول. كبونكه وه ملاقات كا وقت نهين موتاء ببرحال كوشش كرور كأكرشب كو قيام كروب، ميرا حافظ بهت كروره روايت باللفظ برق در بهي يه واقعه خط تنجف كارمفنان موسم كات . خواته صاحب كارم خط كا جانا بادسے ۔ اس سلسلہ میں محملت اوقات میں حدزت حکیم الامہ رحمہ ا عليه ك مختلف موقعول برمحتلف عنوان س ملفوظات بيان فرما ك ہیں جو ملفوظات کے مطالعہ یا سنانے کے وقت سامنے آجائے ہیں اسوت جرفرين بين ب وه به بين " فرما باك ما مور به معمولات ا نبيار عليهم الصلوة والسلام كے ہيں، امتى كے معمولات مامور بر نہيں نيزان كوجيح كرز بيض وجوہ سے معزیمی ہے اس لئے ان کے دریے مہونا مناسب تہیں ان کے جمع كرنے بي ايك معرت بياك ان كوير صنا دوحال سے خالى نبين، يا ير بي والے كم معولات ان بزرگ كے معمولات من زائد ميں يا كم ، اگر زائدہیں تو ہمت بوٹے گی . کہ جب اتنے بزرگ کے اتنے تفور کے معمولات میں تو ہم تھے لے ہوکر کیوں اتنی مشقت بر داشت کریں ، اوراگرزائد ہیں توسیت بمتی کا احساس کر کے تعطل موجا تا ہے'۔ ایک مرتنبر بیان طبا كميرك معمولات مى كيابي جن كوبيان كياجاك ميرك معمولات و رمعتان اور غیررمفنان میں مکساں ہیں تام اوقات گفرے ہوئے ہیں اس سے رمصنان میں کوئی نیا وقت نہیں ملتا جس سے زیادتی کی تونیق م و تام و قت رمصان ا در غیررمضان میں ان ہی کاموں ہیں گھرا رست ب سي منده كون بات ياد آن ، ياكوني ملفوظ من لدك وقت

ساعة أكيا تؤمطلح كرول كا وإسلام

اس کے بعدمولا یا ظہورالحسن صاحب کا دوسراگرا می تا مرم ارج ۲ كالبعنوان گذشت سے والبستہ ملا جس میں تحریر فرمایا . مختلف بزرگوں مے معمولات جمع کرنے کے مفاسد میں ایک مرنب بیان فرما پاکہ عوام اپنی بهیرت کی کوتا ہی ہے جس کی شب سیداری اور ذکر و تلاوت کی مقدار زیادہ وتحيين كم اس كميت كوبزركى كامعيار بناكران كيمتعلق الفنليت كاحكم ر کا کیں گئے۔ اور حین بیں کمی دیجیس کے ان کو غضوا قرار دیں گے اور یا ہمی تنافس سے دوسروں کی تنقیص کے رتکب ہوں کے کیفیت اور دوسری فدمات دبنی کی نوعبیت سے لاعلمی کی بنا برجوحفرات اصلاح خلن کے اہم زمن کفایه کی خدمات مین مشغولی کی وجہ سے زیارہ تلاوت اوراد اور شنب بديدارى وغيره كاموقع نبين بإتنان كومفضول اورادني ليحق سب اسے نا قص اور خو دساخت معیارے علط نبصد کرکے افغال کوفقو ترارد مكراسي عاقبت خماب كرتيب ايك مرتب يرتبي ما ياكه فخ كے بعد ا بني حكّه ذكر تلاوت مين منتفول رسنا اوراسنران كي نفسلين بره كمرا عطت صب روایت حدیث عج وعمره کا نواب دکھتاہے موسکتلہ کیعن عمال سے بھی نون ہوں ، میرے دوق میں ناز فجر کے بعد میل قدی اور تلاو بنیت" اعل والم السي انفس ہے . چنا كيد مصرت كا خود كا يدمعمول مفاكد بعد نماز فجر تقريباد د میل مشی فرمانے. اوراس مسی بین کلام مجید کی ایک منزل کی تعاوت مناجات مفنول کی ایک منزل بھی بدری فرمالیتے۔ پیما مٹراق کی نفلیں بڑے۔ یہ تلاوت چونکہ تدمر کے ساتھ ہوئی تھی اس لے عموماً بہت سے آئے ہوئے فقبی فتا دی اورنصوف کے سلسلہ کے سوالات کے جوا بات بھی تلاوت مے صنین میں آیات سے حل ہوجاتے۔ جن کوحالت مشی ہی میں ذہول کے خطرہ كى بنا برسنس كاغذ سے نوٹ فرما يست اورجائے قيام برينجيكرا بيخ موقعيم

تق فرما لیتے نظاہرتو یہ عرف مشی ہوتی تھی جس کوعرفاا دراودوظ کف سے تعلق نہیں سمجھا نباتا اور حقیقت کے اعتبارے بدعرتی وظالف سے بدرجہا بڑھی ہوئی ملمی اوراص می خدمت بھی ۔ خانفا ہ سے مرکان تک جانے ہیں داستہیں ملے والے بچ<sup>وں</sup> مے تفریح اورخوش طبعی کی ان کی سمجھ کے مطابق گفت گو فرماتے جاتے ان کے جوابات سے تنائج افذ ذباتے. دولت فار میں بیونج کر گھروالوں کے حقوق اداکرنے کے لئے تفریجی گفت گو فرماتے جہان عور نوں کی حاجات سنے ان کے لئے اصلا ی باتیں فرما كوبازندكى كابركمح بنظا بردنيا كمشاعل بي معروف نظراً تا اورحقيفت بي ده . اسلامی درس تفا اس اے عرفی اورادود ظالف سے کہیں بالا ترتفا . دو محوام جواس كرانى سے نادا تف مي حفيقت ك مدبيو ي توبيدا بكي مى كوتا بى ہے جن مصالح كے بیش نظراً یہ اور بزرگوں كمعمولات اب شائع كرے كاارادہ فرمادہ بني بي اگران معفوی ت کو مجی شائع فرمادی توعوام کی طرف سے جن مفاسد کاام کان ہے وه جا تارب گااورتعبویرکا دومرارخ بحی ساحے آجائیگا ور رجیسی مصلحت ہو تتميلا للارست وتحرير بوا والسلام بنده فهورالجس بخفرله مارج ٢ حصرت حكيم الامة نورانته مرنده كمعمولات توبيه ناكاره معمولات امتر فبيس ونحيره ست اوير درت كراجيكا مول ، طبورالحسن صاحب نے على اشتغال محفرت على لا كالكها ده بي ببت اہم ب اس بيس كيا شك ب كسمى اشتغال ادراد و د طالف سے کہیں زیادہ اہم ہے . میں مرشدی حصرت سہار نبوری نوران مرقدہ کے معولا یں غالبا کھوا چکا ہوں کہ بدل ایجود کی تا لیف کے بعدسے ماہ میارک بس اخراق کے بعدسے دو بیرتک بذل کی تا بیف کا سلسلہ رمتا تھا۔ حتی کہ اعتاف میں بھی ساری كتابين معتكف مين مِا تى تقيين وا كاير كے محتلف معمولات اسى لئے جمع كي مِاتے ہي كبرص دوق اين زوق كرموافق اورايف حالات كيموافق مشائح بي جن كے معمول كو اسي ہے ا سان اوراینے ذوق کے موافق سجھے اس کے اتباع کی کوشش کرے۔ گارسة كا كمال يي بي كراس مي بروع كي يحول مون جا ميسي ، ايك بي نوع كاكراك

مچول ہوں نو در گلدست کا کمال نہیں اس ٹاکارہ نے نو ففناکل رمعنان مترفئ یں بھی جورمون ن ساف کا متر میں اعترکا ف بی کے زمانہ میں لکھا گیا تھا یہ لکھا ہے كه ميرے حعزت ميرے مرشد مولانا خليال عرضا نورائ دم قندہ كے بيا ل بھى رمعنا ن اور عيررممنان كي معولات بي مجدزيا ده فرق نبي تفار سيساسي يم الكها جاجكاكه اكابركم معمولات الموجه سينبيل المحص جان كمم مرى مكاه ساتكو بره دیاجائے. یاکوئی تفریحی فقرہ ان کوکہدیاجائے. بلکداس لیے بین کداین ہمت ك موافق ال كالتباع كياجائ . اورحتى الوسع بوراكرنيكا ابتمام كيا جائ كربرلان اب محفوص امتیازات بی ووسرے پرفائق بے فقط ۱ اس ناکارہ کاخیال این اكابر يمتعلق نوش عتقادي سنبي بلك يحققت بي يه بهكه ان حصرات كما فعال اقوال صنور ا قدس صلى الشيخليد وسلم جوعا مع الكما لات اور" أنجي فوبال بمدوار تدنوتم اواري" كالبحب مصدران بن ، آسيد بى كے محلف احوال كا برتوبى ، بي تو ابينه ان كابر متموس وبدور بدايت كيمتعلق خوال خبيل بس حفز ت حكيم الامة نورا مرقدہ ہی کے ترجمہ میں بہ محصوا چکا ہول کہ س ان ہی کے اتقاریہ نازکرتی ہے سلمانی - ہی ہیں جن کے سونے کونسیات عبادت

ان بی کے اتقاربہ ناز کرتی ہے سلمانی ان بی کا کام ہے دینی مرائم کی جمب نی پھرس دریا میں اور مرکز ندکیر دل کو سکے یا نی اور آئیں این علوت میں نوساکت ہو تخدانی

یہی بیں جن کے سونے کونسیات عبادت ا ان ہی کی شان کو زیبا بون کی درانت ہو رہیں دنیا میں اور دنیا سے بالکل برنعلق ہو اگر ضوت میں بیٹھے ہوں آوسبوت کا مزہ آسے

ين البينة اكابرك منتحل اس من يريمي لكهوا جيئا بمون سه

 جبکہ اس س مختف رنگول کے اور فختلف خوشبود اورا داول کے کھول موں سه گلبائے زنگا رنگ سے بے زینن حیسین گلبائے زنگا رنگ سے بے زینن حیسین کے ذوق اس جہاں کو ہے زیا فضافت

حصرت وسنح الاسلام مولانا الحاج مدنى لورات مرق والسام رمعنان مصيحة كامولانا فيرالحبيرصاحب اعظمى لي مستقل رساله بي بهت فعيل سے کھاہے جس کو مختصر کر کے بہاں تقل کرا تا ہوں کو بہت طویل ہوگیا مگرا کا برسے ممى كے رمن ن كى ائن تعقيل ابتك سى رسى الديب نبيس ئى- اس سائے مراجى جا يا كر معزت قارت مره كے رم صنان كي تفقيل كم اليكم تمائي . و و كھينة بي كر حمترت مولانا كاقبام نودار وعنه عبدالسنارصاحب مرتوم كيمكان بربوتا كفاا ونتياس كى برى تجد جوتيام گاه ، تقريبا ووفرلانگ بهاس ميس مفرت بانخون وقت كى نمازي برص كرت من اوراسي بين الربن ومعتقدين وورومازية آكرماه مهاركسي فروكش بوتے تھے ، جو مكہ حصرت قدس سره كا بورے ماه تبام ہوتا تھا اس كے اتا كى نبيت بوتى تقى اور جهد نما زول بين حسرت خود بى امامت فرماتے بيكى . اور ظهر كى نمازكے بعد مسلے كے جا۔ دن طرف جو بيسيو ب يوتنيس يا فى د م كرسكى ركھى منى تھیں ( دم کرتے ، اس کے بعد صلے کے پیکے سے وہ درخواستیں نکالے جو ظہر کی تماز تك و بال جن موتى رستى هيس اوران كو سرابك كويره عدر صاحب در تواست كو بلاكراسى درخواست بدرى فراتے . تعوید وغیرہ سکھتے جس میں بیعت كى در خواست بوتی ان سب کوایک کونہ میں جمع کرتے۔ ان درخوا ستوں سے فارغ بونے کے بعد بیعت ہوئے والے حفرات کو بیعت کرتے ، پھر کھید ارست دونسیحت کے بعدوولتی برنشرن بیجائے. جانے کے ساتھ کبھی درالیٹ سے ورنہ تلاوت میں مشنول ہو گئے واكك كام الرباتى روكميا تواسكو بدراكيا. اسى درميان مي خصوصى ملاقا تول كالجمي مسلسلہ جاری رہتا، اننے بین عسر کی اذان ہوجائی ، حضرت صروریات سے فادع موكر نمازعهم كالخ فتة يفي بيجات نها رخصر فارغ موت كا بعدمولا ما فظ

محدثيل صاحب مدرس وارالعلوم ديوبندك ما تقرسوا بارك كادور قرمات اسطرح يركه بإ وبإره حصرت برمية اور بيمروى بإره مولانا محطبيل صاحب برية الرغرد سے بہلے دورختم موجاتا توحمرت مراقب رہے اور دفقا داہے ذکر و عل میں شغول رجة اور افط ارك بعضي عموماً لمجوراور زمزم ، ورناستياتي انناس عده كيل امرودة م بعرى مجوري ناري كا باني سين ينظف ادريكين جادل - تا موے اندے ... بوت اور عام مندوستانی افظاری میلیاں ہے دغیرہ سے دسترخوان فالی ہوتے . یں توسمحاکدان چیزوں کا بہال رواج ہیں مكر تحقيق سے معلوم مواكه رواج توخوب ہے مكران چيزوں كو كھشا سمجها جاتا ہے۔ اس لے حفرت کے دستر خوان برلانا تو بین سمجھے تھے۔ اس سے با وجود حفر كاافطار ببت بى مختصر موتا . اسوقت مين سارى دسترخوان برحيل بيل اورفرحت ومرور كا دورم وتا مكر حصرت نورات مرقده نهايت استغراق بي سأكت رسية . (انه ذكريا للصامة فرحتان) انطار كاهسجدك قريب بي تعابسكن دوركيتني دي کے بعدسے جواستغراتی کیفیت ہوتی نو تعیض مرتبہ ا ذان کی بھی اطلاع کرنی ٹرینی (از زكريا يينظراس ما كاره نے بھى دبوب كى حاصرى ميں بار ما ديكھاكه لوگ سى سياك مسئله برزدر ومتودس مجت ومباحثة كرتے رہے اوركسى موقع برحفرت زورس فرماتے الیں الیں ۔ اسونت میں مجھتا کے حصرت کی توبیال ہیں نہیں) انظاری اتن تنوعات كے باوجو دجوا و بر ذكر كيا كيا كھجور وزمزم كے بعدا يك آ دھ فات كسى بھل کی نوش فرماکر ناریل کایا نی نوش فرماتے ۔ اور آیک یا آدھی پیالی جائے گی نوش فرماتے بسکین دمتر خوان کے ضم ہونے تک وہیں تشریف فرما ہوتے ۔ اور میمی کمجی کوئی مراحی یا تفری نقره بی فرمایا کرتے ۸ -۱۰ منظ اس افطار میں لگ جاتے اس کے بعد حصرت مقرب کی از نہایت مختصر بڑے اوراس کے بعد دورکعت نفل نہایت طویل تقریبانصف گھنے مک بڑیئے۔ اس کے بعد صرت طویل دعاء مانگے جس میں سارے الم محلس جانے میں سارے الم محلس جانے مشرک بازع مشرکت کرتے اس کے بعد اگر کہ بین کھانی وعوت

موتی تومسی سے دائو، کے مکان برتشر دی ایجاتے . در مذابے قیام گاہ برنشر رہا ہے کھانے میں دودسترخوان بواکرتے تھے ایک مفرت اوران کے رفقا اکا جورونی کھا مے عادی تھے اور دوسراان مہالوں کاجو چاول کے اے دے بوتے تھے ، حصرت کے رققاء میں صماحبرافے مولانا اسعدا ورعزیزان ارمت دوری مذہبی موتے یہ یوں بھی جاول کھانے والوں میں ہوتے محفزت مزاحا ارشا دفرمایا کرتے کدد وبنگالی میرے یاس بھی بي ان كي ال كي الله الكاد بكي . دسترخوان برختلف مح ما دل كترت موت تعے ۔ اس لے کہ جمع برگالیوں کا ہوتا تھا ، اور وہ جاول کے عادی ہیں ، پرانے کا دستور ہے مگرسادی چیا تیاں نه ان کوعلوم بن مذکو کی بکا ناجانتاہے ، دسترخوان برگوشت وغیرہ کے علاومسی میٹھی چیز کا ہو ناجی عزوری ہے حلوے اور شاہی مگر وں کے عل وہ پینے اور پینے کی ہو یاں اس کلف سے بی ای جاتیں کہ اوھر کے لوگوں کوائی بهجان اورمتيزمتنكل بوجاتي نيبال كامبزم جيب تراش كر دمتر خوان برركهنا بهي صروری ہوتا۔ با وجود اس کے کہ بیمجھلیوں کا ملک ہے معلوم نہیں کمجھیلی دسترخوا پركيوں نبيس موتى هى ايك ئى تركارى بانس كى لائى كى كى تھى تحقيق سے عدوم ہواكد بال بانسوں میں ایک گونچھا ہوتا ہے اسکی ترکاری بیکائی جاتی ہے . حصرت نورانتہ مرقدہ كاعموى دسترخوان ويوبندس اوربيال بمى عرب كے قاعدہ كے موافق ايك برے طباق میں ترکاری اوراس کے چاروں طرف صفۃ بناکر کھانے والے بیٹنے تھے جھے نوراسترم قده کے پاس ایک کیڑے میں گرم چیا تیا لیٹی متی تھیں اور حسب عرور بهانوں كوم حمت فرماتے رہتے تھے اگر كوئى شخص ابنى ركابى كو يھرى بوئى جھوڑ دبتا توحفزت اسکوا گاکرا ہے دست مبارک سے صاف کردیتے ۔ اور دمتر خوال پر كرے موئے رونی كے حكر ول كو الحفاكرية كلف كھاليتے تھے جب كى وج سے دوس توكول كويجى اس كاامتام وكرا جعنت كالمعمول وورانو بيقيكر كهاف كالفاء يك چیاتی بائین بر تھ میں دباہین ، در جیوتے جو اے سرے سرے تور کر کھاتے ستے اول مین فتسل محرية مست آخرين فارح بو تدركالمانك ودرس بنباك جاسك يدي برريعسيل دعوت

کی تھی۔ اگر کہیں دعوت مذہوتی تو حصرت مخرب کی نما زیسے فراغ کے بعد سبیرہ تيامگاه پرتشريف لات كها نا پهاے تيا رموا تشريف لتي دو دسترخوان ايك جاول دالوں کا اور دوسر احصرت اور ان کے مقعاء رونی کھانے والوں کا بیونک مكان يركمان علدى فراغ بوجاتا اسك حصرت كعال كي بعد حيد منط بيط جان ا حیاب محملف گفتگوعلمی یا اخباری کرتے رہے . مصرت بھی اس میں متر یک مدیت اس کے بعد چندمنٹ کے اے حصرت آرام فرماتے . یہ توسب کومعلوم ہے کہ حصرت مدنی فدات م قده كامخصوص بجدا وران كى نما ذكاخشوع وخننوع مد عرف مندوستان بلكم برب دحجاز مي مي ممتاز وسلمه بسلبت مي حصرت رحمة الشعلية نمازا ورترا ويح كاامات خودفروات اسكرافيح كى فركت كيك دوردرازست روزان سيكرون آدى آت اورنزا وتري تبجد كى متركت فرماكرم يح كوسب ايئ كموروارة موجات (از زكر با حصرت مدنى نورات مرقدہ کی قرارت اور نمازوں کے متعلق جو کچھ مکھا لفظ مبغظ میے جے . فرائفن کی اقتداد تواس نا کاره کومیکره و س مرتب وی جوگی میکن ما ه مبارک میں حصرت قدس مسره کی خدمت بین حا مزی کی تهی توفیق نهیں موئی - البته ترا دیج میں و و مرتبدافتداری نوبت آئی۔ بیلی مرتب رمعنان المبارک سلامی میں حبکہ حصرت مدنی قدمی مرہ الد آبا د جیں سے رہا ہو کریم ارمعن ن بکشند کی صبح کوسہا رنبور بیو نے اوراسی وقت دوسری گاڑی سے دیوبندردان موگئے۔ اورابک شب دیوبند تیام کے بعد دوشننہ کی دوہر كوباره بجه دبلي تشتريف بيك ويونكه اس سال ٢١ ررجب كي صبح كوجيا جان كا انتقال ہوگیا تھا اس سے حصرت قدس سرہ وہی بہدینے کے بعدمغرب کے بعدنظام الدین بسلسلة تقريت متريف الكے . تراويح ك و قت صرت نے فرما يا جوامام ترا ويك ہے وہ ترا وتع بڑھائے. میں نے عرض کیا کس کی ہمت ہے کہ آپ کے سامنے تراوت بڑھا سے آج تو آب ہی کو بڑھا نی ہے ۔ تقوری سی رو و قدح کے بعد حفرت نے قبول قرماليا اوراس شب كى تزاد يح كى اما مت حصرت في نظام الدين مي قرمانى اوراينى تراديك كاقرآن جربيه سروع موامواتها اسمين بإره مالاك نصف سيسوروني الراب

كختم تك ايك ياره بيس ركعت يس ايسے اطمينان سے يردهاكه تطف آكيا دوسری مرتبه دوسرے ہی سال رمعنان سیسے کی بہی ترا دیج حمزت سے سہار نبورکے اسٹیشن پر بڑھائی کہ ۲۹رستعبان کی شب میں جیج کو سیا رہے . تخارى سترىيف ختم مونى اوراسى دن ستام كومع ابل دعبال لارى سے ديد سے روان چوکرمہار نیور میوینے ۔ اور بارہ بچے کے قریب مہار نبورکے استیش پر بہت بڑی جاعت سے سائھ ترا ورج پڑھی ۔ اہل مدرسے واہل شہر کی بڑی جاعت جواب ابني بهال سے ترا درج پڑھ كراسين بر مبو يخے رہے اور نبت نفل متر بک ہوتے رہے . زکر یا کوحفزت نے حکم فر ا یا کہ میرے قریب کھڑے ہو سامح تمہیں بینا ہے میں نے عرص کیا آب کو لعته دیا آسان تفور ای سے۔ مجمع بس مافظ بہت ہیں اچھے سے مافظ کو بلاؤں حصرت نے فبول ہیں فرمایا ا دراس شنج استماع كالخزاس سبيه كاركه صافسل مبوا نقط) مولوى عبدالحبيد صاحب لکھتے ہیں چو مکر مجمع دور دور سے آتا تھا ا ذان کے بعدی سجد مرجع جاتی تھی۔ بعدیں سے والوں کو حگہ ہمی نہیں ملتی تھی . حصرت کے تشریف بیجا ہے لیے لیے ورميان بيس يحواري سي حِكْد فالي ركهي حِاتى منفي مسجد مين تستريف لاست وقدت متولی مسجد یا نی کا گلاس بیلے سے بھر کرا تنظاریس کھر بوتے کر حصرت مکان سے جائے دعیرہ سے فراعنت سے بعد ایک یا ن کھاکر موٹر میں تشریف فرما مو ا در کلی کرے مبید سے مصلے پر ہیج بچتے تھے . کٹرت ہجوم کی دجرسے ایک دومکیہ توصر ور مجة اورا خبرعشره میں کئی مکبر مبوجائے تھے۔ تراویج میں ڈھانی پائے قرآن پاک اس طرح پراہے کہ اول جار رکعتوں میں مولوی حبلیل سوایا رہ برجة ادراس سواباره كوسوله ركعتون ميس حفزت قدس سره بربية تروي بهت لميا مونا . حصرت ير نرا وت بس قرآن باك يراسية موك بعض وقت ایک جوٹ پیپرا ہو تا کہ اس وقت کی لذت توسینے والے ہی کیمعلوم ہے تراوری کے بعد بہت طویل دعام وئی جس میں حاصرین پر گرمیز و برکاری ایسا۔

زورموتا كربساا وقات سارى مسجد كو بح جاتى ترادي كے بعد حصرت ليے رفقاء اورخدام كسيائح وبس جائ نوش فرمات اورتقريباوس منطبعد حصرت قدس سره وعظ کے اللہ کورے موجائے۔ اورلوگ اپنی اپنی مساجد سے ترا و تے بڑمنے کے بعد حصرت کے وعظ بیں مترکت کے اے مسجد میں ما ا در ہوگوں کی کترت کی وجہ سے تل رکھنے کی حکہ نہیں رہتی بلکہ ہوگہ مسجد سے بابرمر وكون بركموع بوت د بان دادنبين بنجي تقى اسك الدمكرانصو كانتظام كباكيا . اوراسوفت بين وعظ بين متركت كرنيوالول كوجن كي بزارد كى تعداد موتى عقى حائد بعى خاموشى سے ملتى رمتى عقى . مگراس ميں آوازبالكل نبیں ہوتی تھی اور نہ کوئی ایساشخص ہو تاجس کوچائے نہ ملی ہو: انتے حصرت ولاسترم فنده ابني جائے سے فراعت باتے اتنے جمع بھی جائے سے فارغ موجاتا بير وعظ بالكل اصلاى موتائقا سياستيا بركون كلام طويل نهيس مرد تانفا وايك آده تفظ بیچ میں جاستنی کے طور پر آجا یا تھا ، حصرت کے وعظیں پر جی مبیجیا رہا تھا ا<sup>دار</sup> حفرت اسکوسن کراس کا ہواب بھی تفصیل سے و ہے۔ جب وسط دمعنیان کے بعد سے حفر قدس مره كى طبيعت ناساز ہوگى تو دوسرے لوگ دعظ كرتے رہے ليكن حصرت قدس م یا وجود ناسازی طبع سے جب تک دعنط ضتم نہ ہوتا وعظیں تشریف فرما ہوتے اس کے بعدایک گھنٹ بعد دعظ حم موکرمصا فی کا غبرسٹروع ہوتا۔ با دجود استظامات کے كارك بينجين مين ديريگ جائي. مكان يرنسترني لانے ك بعد ميكا سان نسنة بيشي كا جس مين حمله حاصرين متركت كرية . ويرهيج رات كويكلس حمة موجاتى اس كريب حفرت ابية تجره مين تشريف لاك اس مين بهي معفى محضوص حفرات سے تخليم میں بات کرتے اس کے بعد تقریباً آدھ گھنٹ حضرت آرام قرائے اور مجبر تھیدے ے بیدار ہوجائے ( از زکر یا اس کااس ناکارہ کوہی بیت ہی کترت سے تربیع ہے کہ میرے حفزت مرتثدی مہارتبوری اور حفزت مدلی الدراندم وقد بماکی تبیند اس قدر قابو کی تھی کہ جب سونے کا را دہ زمائے لیٹنے ہی آ بھھ لگ جاتی ادر

جب النصف كادراد موتا بغيرسى الارم يرجكان والے كے خود محود الكي الله جسكويں مسى عبكه آب بيني بين عين سي محمد جيكام ول) ا در عزوديات سے فارغ مونے كے بعد مسجدين تهجد كيك تشريف يجانع جولوك تبجد كى متركت كيك دور د ورس آنے وه حصرت نور الشرم قده كريشي سيه وريه سي ركعت مين عزد منز مك موجات بنيد بين دوقران كامعمول تقار ايك حصرت نؤرا للهم قده بريحة دوسرا مواه ما تحصيل صاحب حصرت ہجد کے لیے تسترلیف لیجائے وقت بہت اہتمام کرتے کہ آ ہٹ مذ ہوا در کسی کی بنکھ مذ کھلے۔ گر ہوگ فرط شوق میں جاگہی جاتے تھے۔ تعنوں کے بعد جو نکہ سحری کا وقت بہت کم رمننا اس ہے فوراً اسی و فنت مکان پرسحری کا دسترخوان بچھ جا آباور وقت کی تنگی کی وجہ سے جلدی جلدی انتظابات اور منع کھاتے میں شنعول اور ایکھیں گھڑ ہوں براور کان مؤذن کی اواز بیم بین موجر من اور حدات حری سے فراعنت کے بعد مقوری و براسیط جاتے اور پھرمعا نازی تیاری کرتے مسجدیں تنٹریف لیجائے اورا سفاری نمازمونی سكن النيرعشره مين اعتكاف كيرمانه مي علس بي سروع مدتى اوراسفارنام بي ختم مد واليس مائ والع حصرات الوواعي معها فحدكرت ا درحصرت اب قيام كاه يرتشترنين لاتخا در دنوراً لببت جائے ایک و وف دم بدن دباتے اندسرمبارک پرتیل مل جاتا، اول حفرت بعض مرتب باتي كرتے كرتے بى سوجائے . رفقا رہى سب سوجائے جفرت تھولى دیرارام کے بعد دصنواستنبارسے فارغ بونے کے بعد تلاوت قرائان سترلیف بین شفول موجات . اور دس بجے سے ان لوگوں کی آ مدستروع موج تی جن کو تحلید کا دفت دیرکھا تھا بیکن اس درمیان بیں بھی اگر کچھروفنت ملی توحفرت قدس سرہ تلاوٹ بیس مفروف موجاتها وراسي وقت ميس داك بمي تخرير فرماته . اس درميان ميس جن يوكون كو تجيمتوى بات كرنى موتى وه بھى آتے جانے برسلسلە كىجى تون لېرنگ جېتا ا دراگر كېچى د فت الحانا توظير عيها أده هسند أرام فرمالية. اسسال عفرت بورالشرم فده كى طبيت بهت ناسازربی اور وسط رمعنان سے بخار دغیرہ کاسلسلہ میں متردع موکیا اس اے لعبن خدام في اعتكا ف كمنتنق استمزاج كياكه اعتكاف من و قت زياده بوكى،

حصرت نے فرمایا نہیں اعتکان کی شبت کرلی ہے ۔ چنا نجر مسجد کے ایک کونے میں حصرت کامعتگف بنا د باگیا ۔ سکین بخار کی شدت کی وجہ سے بساا و فات دوران نم زمیں مٹری لگ جاتی حدزت جادراور ها لیے برتی یکھے بند کردیے جانے اور معبن مرتب ورمسال یں چائے پی راسطرے نمازمین متفول ہوجاتے اسی طرح بنی ری کی حانت میں تبجد میں طويل قيام اورلمبي قرا، تذكرنا يُرتى . جو مكه قيام گاه برحصات كى نا سازي طبع كيويم سے چاررا توں ہیں ہنجد کی نماز باجاعت نہیں موسنی طی اس سے قرآ کے تم ہونے کو كافى باقى رە گيانخا . اس كمى كواس عشرە بى براكرنا ھەرد رى تھا. اس برمز مديركتى میں قیام اور لوگوں کے بچوم واڑ این م کے با عن رات کے انسان محین کا وہ سکون اور فاموستى بى بيال مىسىرتى بوقدام كادير ما صلى اس كے مشائل كى زيادتى كے سائف آرام كا بھى كوئى قاص كو تيع نبير اخيرعشره ميں بجوم ببت زياد برُه رُب الله المستحديد با برسر كول يرجى آدى رئة تقد يس كى وجه س ظرك بعدكى ورخواستول میں بھی کا فی اصّافہ موگیا تھا۔ اسی طرح سے بیعت میرنے و و و کی نفد د بھی بہت بڑھا گئی ، در مخصوص طالبین سے لکین جن کولیے مخصوص حالات سناکر ہدایات لینی تھیں ان کی تغداد تو بہت ہی بڑھ گئی۔ سن کہ ان کے لئے تمبروار بارق تقرم كر في يرى وسع كى نازے فارع موكر جانے والوں كے مصافح كى بہت كثرت موتى اس سے فارع ہو کر معنزت معنکف میں آئٹریف بیجائے ، ا در مقور کی ویرا اے فرائے کے بعد جب کہ رات کا جا گا ہوا سارا جمع گہری نمیندسویا ہوا ہو تا حضرت اکھ کرنہا ہ تبستة بستة تدم مياكرامتني وتشريف بيجان اوروصوفر ماكراب معمولات يوشول موجات . اورشب قدر حولوگوں میں ستائیسویں شب مشہورہ کے بہوم کا تو پوچیدای کیا . ظہرکے بعد کے برجوں بس مجی کٹرت ہوگئ اور ترا ویج کے بعدی وم کی بینسی حسزت نورانشد مرفارہ کے مصبے کے جاروں طرف بھیں گئیں ، اور حب تبجدك بعد صفرت نے دعا كے لئے إخوالله باتوسان كمسجدرونے كو بي تكى ا ورخو و تسنرت نورات م قده کے اور چس کیف وسرد. کی حالت دیکھی وہ بان

یا ہرہے ۔ اوراس رات بی شب قدر کی تعیین کے بارے بیں حصرت قدس مرہ کی مجلس میں مختلف گفت گو شروع مونی را فم انحروف (مول ناعبار لحبید عظمی) فے پوکھیا كرابل الشركو توشب ندرك مراريه كواغف كحل جاتتے بين معاوم نہيں اس معنان بي كس شب ميں تقى حصرت نے ارمث و فرما يا ميرے خيال بين اس سال مثب ت در تيئيسوي شب بي تقى . متيوي رمعنان جهارست نبه كوء يدكا چاند ديجينے كے بعد معفرت بیج مغرب کی نمازے فررے ہوکر فتیام گا و پر تشتریف نے کے اس شب میں بھی تبجد کی نماز جاعت سے بون اور حصرت نے سقدطویں نیام فرما یا کرمائے رمفنان میں کسی رات میں اتنا طویل قیام تنجد میں نہیں فرما یا ہو گا مین کو تھیک سارت نو بح مصرت ناس م عدمي عبد كى نازيرها فى. مصرت اقدس شاه عبدا نقا درصاحب البوري وراسم قده كمعلن أب بيتي مي بيت مختلف الذكر سب كذرك بي بعضرت ين الاسلام ادر عزت رائيورى تانى بورايشهم قديها كازمانه چونكه اسسيد كاركوزياده الا اوران دويو بزرگوں کی شفقتیں بھی اس سبد کاریہ بیری حد تحریب تدباہر ہیں اورا بھی تک اس ك و يجي والع بحى سير ون نهيل بلك مرارون بي ، اور دواون كابركي سوائح کے وقت میں احباب نے بہت ہی جھ اصرار کے گراسو قت علمی ان ک ا تنا مجه يرمسلط نفا كرسويت نسية بهي كوني بات يا د نبيب آتي تقي. اب علمي كارد سے بیکاری میں بڑے بڑے اکا بر کے وا تعات یاوا اگرران قریت بی اوربدا بھی تھا ہ کرتا ہوں ہ

وامان ننگر تنگ و گل حسن تو بسیار گلچین بهار تو زدا مال بگله دار د میرے مخدوم میرے آق بین الاسلام مولانامد فی نے تو زبان سے کبھی ارتئا دنہین مایا کہ بیسسد کار رمنٹ ن جس ما عفر فداست جمد سمرا نواز سے بیس کسی د فعہ بھی کر چھٹرت ک بار مسلمان اور عفر تا کر ایس این سے مسابط سمنڈال شارا یواں اور عفرت محسنی مشمی

حضرت راببوری تانی نے تو اپنی زندگی کے آخری سالوں میں مذ صرف ارمشاد ملکه اعراد بمى فرما باك يرسيه كارما ه مبارك حفزت كى خدمت سي كذار اكري بيكن حفزت نورات مرتدا اعلى الشرم اتبرك وصال تك استب كاري العلم الحجاب الأكبركا وه زور تقا كملى حرج بهت بى شاق تقا. شايدا بي بي من كسى حكر لكهوا بمى حيكا مول كربغير رمفنان کے بھی حفرت نورانٹرمرقدہ کی اخیرزمانہ می شفقتیں اس تدریر صحی تھیں كەاسىسىدىكارى جدائى بېت شاقىقى - بىناكارە ابكة دھ دن قىيام كے بعد بخاری شریف سے مسبق کے حرج کا عذر کرے والیی کی اجا زت جا ہتا تو حفرت نے كئ وفعه ارمننا وفرمایا جوائب یا دا كررلا تا ب كرنجاری منزیف كامبن توهیم بڑھا ہوگے مگریم کہاں ہونگے ۔ حضرت کے ان ہی متفقت آ میز ادمثنا دات ا درلتیلق کی بنا پر حبکه ننوال سن کے ربیب مرص کی سنگرت اور ڈ اکٹر کی آید ورفت کی سہولت کیوجہ سے حضرت قدس سرہ کا بہٹ میں کا تگروں والی کو تھی پر فنیام تھا.عوصہ تک بہ معمول رہا کہ مشنام کے دوسرے گھنٹھیں ابوداؤ دستریف کا مبتی پڑھاکر دارالحدبث سے سیدها موٹرا ڈو پر بیویخ جاتا۔ آگرموٹر بالک تیا رہوئی نو عصر بهبت انزكر برمتا ا دراكر موتريس مجدتا خير بوتي توموثرا وه ي مسجد س عصر بره ها موتریس سوار موتا موتر والے بھی ہے تکدروزان کی وجہسے دا قف ن و کھے تھے اس لئے وہ بھی دوجا رمنٹ میرا انتظار کر بیتے اور مبیٹ انزکر مشاز پڑھکر کا نگر وں وائی کو تھی میں حصرت کی خدمت میں حا صربو تا . الشر کے نطف وكرم سے تھوڑے بى ع صد بعد اللہ ع موٹروا لوں كے ولوں بي شفقت والى کہ وہ بہٹ کے قریب جاکر موٹر کو ایسا تیز جلاتے کہ مجھے سیدھے کا نگرد ساکی کو بھی برا تارکر و ہاں سے واپس آ کر بہٹ کے اوہ پرسوار بوں کو اٹارتے اسمیں مسلم اورغیرمسلم سکھ ڈرا ئیور بھی ہوتے تھے ، اور سوار باں شور بھی محیاتی تھیں ک ہمیں بہٹ انرنائے ہمیں بہٹ انرناہے - اس وقت نو ڈرائیورگویا سنتے ہی نہیں تھے۔ مجھے آٹارکران سے کہنے کہ تہبادا وومنٹ بیں کیا حرج ہوگیا ان مولانا

صاحب كو ببهت مع يرهميل يا ول آنا برها وان حفرت افدس كى خدمت مي گذار کرعلی العسباح چاہے سے حلدی فارغ مبوکرمہیں لاری سے مہا دنہورواہیں جا کا تفایه نو بری کمبی داستانیس بی جواب با داکر را ار بی بی - اس و قنت تورمضا کا ذکرمیل رہائی ، اس ناکارہ کے ووٹیم دمفیان ہیں شکہ یک کا جبکہ عنرست قدس مره نے برمصنان سہار نیورس بہٹ ، وس میں کیا ۔ زکر یا بعد ظہرانیا ميياره سناكر بببط ماؤس مين ما عزم والاومنزت قدس مره ع ساته ترادي برُّه کروائیس آتا اس رمعنان کے وقائع احدیر کات توبیت ہی ہیں ایک وق کا وا قعہ جمیشہ بی نظروں میں رمبیگا۔ حصرت قدس مرہ کے جرہ میں ایک کونے میں اس ناكارہ كے بیجے كى جگەمتعين تقى وادر بهانى انطاف كوال تربيت بى جزائے خرف اس نے معتکفین کی طرح سے میرے بیشن کی جگہ بردے وردے دگار کھے تھے بسترہ ا ورنکئے و ہاں بروقت بھائی کی برکت سے لگے رہتے تھے ہیں جیکے سے جاکرایے بسترہ ك قربيب كا درواره كھول كرايينے بستره بر بيجه عاتا يعدركى نمازك و نت حفزت كى خدمت میں صاصر ہوتا حصرت کو میری صاصری کی اکثر خبر ہی نہیں ہوتی تقی ایک ن میں حسب مول بہوئیا تو تجرے کے اندر حصرت کوئی دوا اوش فرمارے تھے دوتاین خادم إد حراً د حر كفرط مع بوك يقفي . اس و فنت خبره بين الوار كاستندر معينه مرس رما تفاكه مجد جيسے با مصيرت كوش، يكسرس مور ما تفاكه جرے مي آفتا باكل رمايك میں و مربیک بلکہ عصر کی نماز تک بہی سو بین رہا کہ عندوں کے افتطار میں بھی اتنی برکان کا بہورے کہ لاکھول کے روزے بیں ان کا کوئی حصہ تصبیب بہیں ہوتا وہ کیھیٹ مراس سے بین کبھی کہیں و بھی مذاس کے بعدا تبک بی حبب وہ منظر یاد آجاوے توسطف آجا تاہے . اور حصرت کا تو اصرار تھا کہ میری ما سزی براطلاع ہونیا پاک لیکن میں نے دوستوں کو بیکہ کمر من کر دیا تھا کہ حصرت کی توجہ میں فرق بڑے گا ميري من المنس دوست عزيزم الحالة الوالحسن ... . . كالعلقات كي ابتدا عی اسی یر مشان سے ہے ۔ وہ اپنے ابتدائی لعلق کو کبھی مزہ در ایکر بہرت

تفصیب سے سنایا کرتا ہے . اور مجھے تھی بہت سی چیزیں خوب یا دہیں آگر ہیاں لکھوا ڈل تو کم سے کم بایک سانت درق اسکی نذر ہو جا ویں گے بجوا کا برکے رمضاً سے بے تعنیٰ ہوں گئے. دل تو میرا بھی جا ستاہے کہ ان کو کہیں تکھوا دُل کہیں موقع م دا تومن اید مکھوا دول ، اس سال صفرت قدس مرہ کی نما بیت شفقت نے شاه مسعود كوفران مسلك كالمكم فرما ياتها جوا تفول في بهت بى ببترطريقة سے بہت ہی ؤ . تی وسٹون سے سبٹ یا ۔ اور ۲۵ برشب دمعنا ن میں حتم کیا جار دن متفرق احباب لے سنا یا۔ جو نکہ حصرت قدس سرہ کے بیبال ترا دیج اوّل وفت متروع مود فی اور مدرسه تدیم پی قاری مظفرصاحب تراوی مراف عظے اس سے یہ ناکارہ بہٹ ہاؤس سے دائسی پرقاری صحب کے بیچے دو جارتفلوں میں سرکت بھی کرنسیاتھا. اس زمانہ میں اس ناکارہ کے بہال نزادی ے بعد کی جائے کا بہت اسمام اور زور تھا۔ بھیکیاں تواسمام سے گھریں میتی میں ا ور بوکچه او دهرا و درست آجاوے وه مزید برآل - جناب مولانا انحاج ابجس علی میا في الترصف ال كاحصد ببط بالأس بي كذا إلى اوصو في عبد المبيد صاحب جومولانا سررجيم يخش صاحب كے بھيجے تھے كنوں نے بھی اور كھی حرث قدس مرہ كي فلص فدام كا معمول تقاكر حصرت كيها ل سے تراو ج سے فراغت كے بعداس ناکارہ کی بیس بے میں مفرکت کے واصفے سفر نعب لاتے ، اورتقریبا دو کھنے میں وابسی بوتی اسسيدكاركاد دسرارمفنان جوحفرت قدس سره کی حیات کا آخری رمضان ہے المسالھ کا ہے اسیں چند ماہ سے حصرت کے مت برامرارمیانداس سرار برک مدرسه اور می تو دولول رای تی مر ہم کہاں رہیں کے ناکار د کا بیمعموں ہوگیا تھا کہ تہدی تمارے بعد فوراً بغیرکھا نا كھائے را بور وانہ موجا تا تھا۔ بن آپ بیتی بب کسی عبکہ انہو، ريحا مول كر تظام الد اور رائبور کی صافتری ہے اور وان کا برے دیا ہے کھناے ہرا نتب کی تو تی کی وجہ المعترين اولا البيرك له وسع يك ول يبع كد الجعور وينا تفا اورجمعه

بعد جاکر و وون قیام کے بعد ہیر کی شیخ کوشی احسیاح اول وقت حصرت قدس م كے ساتھ خازير عكر ورجائے بى كرسها رتبع روايس موجا تا تھا۔ ١٥ مبارك كے متعلق يده مع مواكة وهاسها رنيور كذريكا ورا دها رابيوراس الته هارمها كورائيوركى روائكي طي على . مكرمولان محديوسف صاحب كى خبرانى كدوه > ارمينا كوآرج، بي ان كانتظارين بجائه ما كام اركوجان مواد اسى دن وه د بي تشريف لائے ادرفورا ان ہی ک کاریس ر بدرحا منری موکنی ادرا فطار حفزت تورانتهم فده كي تجلس ميں بوا-مولانا بوسف ساحب تودوسرے دن والسنترا المائي اوريانا كاره حسزت فدس مره كالفر فانقاه متربي بي عيد كى ناز " زادصاحب كي ا فيدا ، بر بره ه كرمها ينيور دالبس آيا. درمهان بيس بهي دود ن کے لیے سہارنبورا نہ پڑا تھا۔ راست میں بہٹ ریرطی اور مختلف دیات کے لوگو كوعيد يركيرے بين كر عيد كاه كى طرف جائے كى منظر بھى خوب يادب اس كے كمات یں تونماز انڈا ف کے وقت مبوکی تھی اور نفس ندیں گیارہ بے تک موتی ہے اس الناراسية بين تا يُلِي كمورد عبيل كالرياب الدر الأشاري الوجوال ارت برق كى يون كبير اور قيمت كم مناظر بھى خرب و بكى ، المهمشان بير يارخ كامسجد میں تو مونونی فسنس الرحمن بن مودی عبدانت مدوی سے وس یا کر سب با ادر معزت کے جر و مترایف کے برار کے جر ویں مود وں مبدالمان صرفیجانوا نے بڑھا۔جن کی افتدار میں اس ناکارہ نے بھی آخر رمضان کی تراوز کے بڑھی اور اینا قرآن اید مکان میں ترا و کے میں ختم کرچکا تھا اس سال حضرت رائیوری وراستدم قده ك يهال المرك بدرى فلوت كابهت ابنام عقا ايك آده فادم كي سواجورس عفرورت سي كه مدمعوم كب اعابت إينياب كا عرورت بوعايم صاحرى كى اجارت بهب مى ريس كوادار وقت تمار بهد ك بعد جامع والول مع مصالحة موكر آرام فروات وي بدري ولف تناور فرماكر كدة اكثرول كي طر سے اقطار یا صرار تھا کئی سال کی سلسل علالت کے تشعف بھی بہت ربادہ

ار دیا تفاکه قدمچه ریمی بغیرمها رے بیٹھنامشکل تفا -اور سچ نکہ حضرت کی یا کستان تشنریف بری کاکئی ماہ سے شور مهدر ما تھا اس لیے بہجوم تھی ہے بہاہ تھا کھا اے سے فراع بر عقودی دیر کو جاریائی جارا دمی اٹھا کر با ہرالاتے مشتاب كا پچوم بروانول كى طرت سے امناتا تا رہتا ۔ زگر ياكوبا ربارجا ربا فى سے وور رت نیر بجوم سے زم ایڈنا ، بیعت کا سرمد بھی بہت وسین تھا، ہرمرتبہ باہم تشریف آوری برمسکر و و ی مقدار می باغ می دور تک بوگ بیچه جاتے مطط عبداله شيدها حب رائيورى ان سب كوبيوت كراتي . متروع مي بسم الشرهم آسسندامسة برمع لجدجوط الفاظ بيدى كيبي الدن تقيمان کے بدرکلمطبیب پڑھایا جاتا ۔ مجرگ موں سے توبہ نمازی تاکبیدمنت کی انباع كى تاكبد برمبيت ضم بوجاتى عوركى نماذك بعد حصرت كى جارباكى مغرب تك با ہررستی ا در کئی سال سے جو اک عصر سے مغرب ایک کی تجلس بیٹسی تماب کے سننے کامستقل معمول تفاجو بندو پاک کے استدار میں بھی ستفل رہنا اس دمعنان بس حصرت خواج تحرمعسوم صاحب رحمة الترعليد كم كمتو بات سائے جارے کے بچازاد صاحب مناتے کتے ۔اصل کمتوبات تو فارسی میں بیں ان کا ترجه مول ونسيم احر فريدى امروسى كاجوالفرقان ميں چھيے موسے كنے سنامے جارے تھے جمع جو نکہ بہت کیٹر تھا اسك متفزق جگہ مجدس مدسم بیں ا فطار کا استمام تفا ، حصرت کی جاریا تی کے قربب محصوصین کا فطارمون تفال اس کے بعد عصر ای میں حصرت اور خصوصی تو گوٹ کی نماز ہدتی تھی بھی۔ ب بوگ مسجد میں منازے نقریبا آدھ گھنٹ بعد جہا نوں کے کھنانے کامتفر حكراسمًا م موتا تفاء اس كے بعد حيات كا دور موتا كفاء اس تا كاره كامعمول تومن سے افطار میں کھا ناکھانے کا نہیں رہا۔ افطار میں صرف کھجور اور زمرم کے علاوہ کا معمول بہیں تھا بہری ضر بطہ کی افطاری بھی عشار کے دید مونی تھی میں میاں کو بت میں مصال کا جا ارشب ووست مبدی دیجمکر

بجلے نتھے . مجاز دمشق وغیرہ میں بھی و دمشت برکومیلاروزہ ہوا ہلین مستدو ياك بين بداختلاف جها مشنبه كوروزه مجدا- اس سال ميرى ممشيره كرمبط عزيز سلمان نے حکیم ايوب کی مسجد ميں ہي مواب سسنائی ۽ مولانا يوسف صاحب م رشوال كوبعدمغرب مها دنبور بهويخ ا وره رمثوال كوعلى الصبياح رائبود ما عزی بررا وعطاء الرحن مے بہ کہا کہ ایک اہم مشورہ تیرے او برموفوف سبے ، اس میں انکار ریکیجیو - بیسے کہا اننے یہ نہ معلوم موکد کیا مشورہ ہے بين وعده تهين كرسكماً . الخول في امرادكياك بات أو حفرت خودي بألير تے مگر نوخلاف نہ کیجئے ۔ میں ہے کہاا سو قئت تک کوئی وعدہ نہیں جب تک مات معلوم نہو۔ اکفوں نے کہاکہم نے مافظ عبدالعزیز صاحب کوحفرت کے بعدستقل بهال نيام برراضي كرلباب مكرحفرت يزع مشوره برموقوف رکھاہے۔ میں نے کہا عزور موا تفت کروں کا میری نوعین متناہے۔ فوراً حصر قدس سره کے بہاں سے طبی ہدی ۔ بہ تا کارہ اور حضرت قدس سرہ اور را کو عطاء الرحمن تين آ دمى تخفي دير نك اسى يركفنت كوريى ده نويرى عطويل ب ا در بیونکه معض حفرات کواس گفت گوکی تقدیق بین بھی انکارہے اور مجھے بھی اس برا مرارتهب كرئيس تواه تخواه ان راز بائ بسنة كا افت اكرول . كفورى ويربعد حفرت حافظ صاحب اوبيرس بلاك كيئر ببس في حفرت حافظ منا سے عوض کیا کہ حصرت کا یہ ارسادہ ، درمیری او عین تمناہے ، گرا کے ساتھ مشاعل اننے لگ کیے ہیں کہ ان کا جھوڑ تا بنتا ہر دستوار ہے ، حصرت حافظ حما براسوقت بہت ہی ا تر تھا، حا نظ صاحب ہے فرما یا کہ تم دواوں مے حکم کے بعد مجھے کیا انکار موسکتاہے۔ یس نے عرص کیا کا عور کر میجے ۔ حصر ست مافظ صاحب سے موتق مواعید کے بعدان کے اور راؤعطا رالرجن کے جانے کے بعدیب سے حضرت بورا مٹرم قندہ سے استفسار کیا کہ کھانے اِ کا اعلان كردول وحفرت اجازت فرمادى وبابر دسترخوان بجه حيكا كفاين

بابراكر دسترخوان يربيض كابدست يبط اكابرسرات دا بوركوم كبابو کھانے کے اسطام یں مگ رہت سے اوران کومیارکیاد دی کرمفرت حافظ م فيمستقل بيال تيام كاوعده فرواسيم الترتعالى تمسبكومبارك كري اور حصرت ما فظما حب كو بحى فا نفاه كى يركات سے مالا مال فر مائے . اس كے بعد كهائ كاسلسله تنروع موكيا . معزات ولي توبعد هررائيورس حل كركها نه متصل بہٹ کے اجتماع میں سٹریف لیسکنے اور تم جرات کی تبیح کوعلی العسباح كار ذكرياكولين رايكوركى ذكرياء بح رايكورس جل كر وبح كلها دبينيا. اور كمار كى اختيامى د عاريب حصرت مولانا بد سف ساحب كى د عاد الوداعي مفتا میں مشرکت کی اس کے بعد مولا نا محد بوسف صاحب ١١ سکے و ہاں سے ص کرا ہے تحديرى ويرعفيركرتين بج دمى روانه موسك بيونك حصرت نورا شرم قده كاياكت کامفرطے شدہ تھا۔ اس ہے ُ زکر پاک باز بار رائبودحا حری کی بوبٹ آئی تھی اسلے اار شوال کی شنام کو د و باره لائپورحاصری مونی ا در ۱۱ رستوال کی شنام کومولا ثا یوسف صاحب بھی اسی خبر برد بی سے مہار نبور آئے اور جب معلوم ہواکہ زکر یا مہیں ہے اسی وقت البور، والم موسے اور الم بح رات كورالبوريخ ا ورحضرت قدس سره ك التوارسفركي وجهس ۱۵ رستوال كيشنبه كي فيح كومع زكر إرايرورے واليس آئے . قصه توا كابركے رمصنان كا بقابات يربات يا دآتي جیلی جاتی ہے۔ علی میان حفرت ریبوری نوراندم قدہ کی سوا کے بی بعوال رائے پور کارمفنان تحر برفرمات ہیں " رمفنان المبارک ہیں فاص بہ ہوتی ہوگ بہت بہلے ہے اس کے منتظر ہونے اور تباریاں کرتے ملاز میں تھیٹا لیکرانے مدارس دینیہ کے اساتذہ اس موقع کو عنیمت جان کرامتمام ہے آتے علماء وحفاظ كى ضاصى نعداد جمع موجاتى يقسيم سے پہلے مشرقی پنجائے اہل تعلق وفدام اور و ہاں کے مدارس کے علماء کی تعداد غالب بوتی ، ابس رائیوراوراطرا کے اہل نقس الوالعزمی اور عالی مہتی سے بہانوں اور عقمین خانفاہ کے افطار

طعب ام اور سحب كالتب مرية رمضان المبارك بين ليبغير كي انباع بير محاسبي سبخم مو عائين بالول ك الح في فاس وفت ترخفا واك بھی مندرستی تخلید تمازے وفت کے ملاوہ تقریباً ۲۴ کھٹے رہا کسی ایسے فس کے آفے سے گرانی ہوتی جس کے لیے وقت صرف کرنا پڑتا ۔ افطار علالت سے بیٹیتر عجمع كے ساتھ ہوتا جس مل مجورا ورزمزم كاخاص ابنام ہونا مغربے منصل کھا اعلیات سے پہلے مجمع کے ساتھ اسکے بعد دیائے . مشارکی نال تک بہی وقت ہوبیس کھنٹے بیں کبلس کا تفاء اذال کے بعد نماز کی تیاری اسی درمیان ہیں حفرات علمارجي كا بحت الى سف يس بوتا لعصل المم المم سوالات كرت اورحفرت ال كاجراب دية عشاك بعد تقربها أوه كفية كبهي نشست اورى ايطها. خدام بدن د با نامنروع کرتے مسجد وضا نقا ه بين اوت موتى موتى ميسيان تران مجيد موتا اور مانقاه بربي على - بون توحفاظ كى كترت موتى ممرحسات ايسه يرب والے بهنرها فظ كولىسندكرة بمعزت نے ايك سال شئت من مطابق الم منصوری بررمفنان لمبارک کیا، ۵۰ - ۲۰ فدام تھے، ولوی عبدالمنان عدا نے فرآن مجید سنایا ، ترا دیج کے بعد تصرت کے سترفیف رکھنے اور محلس کامعمول تها طبیعت بی برگ منتق درانساط نف استعدد حدرات ایربیدا . اورمشغول رسية عزين ون اوررات ايك كيف تحسوس موزي مل تشعفار اور كم ممت بھى بھے تھے كہ حقہ متخانه كا تحريم بھى محروم بين ب ك ساهنر فدمت خادم المح جس كوآ ورى عشره كذارك كي سعادت ماصل موني تفي اورجوابی سوت کی کمرو ی اور ای مستی کی وجمت محادات فادر با این ایک درست کوایک خطایی هد نده سه د کا ، ہے قر وستی ہے سا مک پڑا۔ م اچی د آبهر مشرار دو او او کا (مواع قاردی) ن میال چی اس رصف ن زر بر ایران استنبه کو کھٹو سے آگر مبید سے منھوری

تنزيف كي ادرعيد كي بعد تشريف لاك على ميان دوسرى حكم حضرت ما بیوری نورانشدم قندہ کے آخری رمعتان کا تذکرہ اس طرح فرماتے ہیں ۔ آخری دمصنان ا ورآخری سفر پاکستان مصنان ایسانی فروری تا ۱۹۰۰ رائے پورس موا۔ اس سے پہلے حصرت کے شدید اعرار برشنے کا برحمول ہوگیا تفاكه جمعه كى تمازير هكررائ يورتستريف ليجان اوردوست سنب كوواليسى موكى رمضان میں جو نکہ ہرمفندا ناجا نامشکل تھا اس لئے یہ قراریا یا کانفسف رمضا يهان موا ورنصف رمعنان رائ يورس، ١٥ رمعنان سيسيع كوحعزت شیخ الحدمیث را میورتشرلیف نے آئے ۔ فران مجبید مولوی عبدالمنان صاحب وملوى كم فرزند مولوى حافظ فصل الرحمن فيسسنايا مولانا عبدالعزيزها حب كمنفلوى بھى رمعنان سے يہلے تشريف ك آئے تھے . شابدكسى كواس كااحساس مو کہ برحضرت کا آخری رمعنان ہے اور اب شاسرف را برورسے بلکہ اس عالم فافی سے کویں کے دن قریب آگئے ہیں عصر سے سیکر مغرب کچھ پیشتر تک کتاب پڑھے کیا سلسله جاري عقاء حضرت خواج محمعصوم رحمته الشرعليدك مكتو بات دمطبوع لفرقا مدرب في مهانون كابح م تما جمع برار برهدر باتما عبدكى نماز حصرت في مجدي إزاد صاحب كي اقتداء بن اوافر مانى - نمازك بعد حب حفزت كوكرسى برميها كر يسخ كم مزاريريك توعجيب منظر نفا . زبان حال كبدري تمي انتولناسلف ومخن لكمخلف واناان شاءاللد بكولاحقون وحقرت رجمة التليم كويميشه سے بيروكريمى كر خانقا واور مدرسه كاسلسلدميرے بعد بھي جارى رس اس کے لئے کئی بارمسورے میں ہوئے ۔ اور محلف تجویزیں محلف اوقات میں سلمنے بمي أبي بسكن كو في تجو مزاطميه فان تجشّ طريقة يرنبين جل سكى اى سلسله مين خرى رممنان سے بیشتر مولانا حافظ عبدالعزیز میاحب کویاکستان سے بلا باکسیا مولاتا ويركى منزل مين تسترليف ركفة نفيه . ا ورحسب معمول رمضان كاشفال مِن عالى بمتى سيمشنول تھے. رايور كى اس خانقا دكو آبا در كھنے كيلے كسى موزو

تخصیت کے اتنی ب وتعیین کی صرورت تھی . مولانا میدالعزیزصا حب حفزت مولانا شا وعبدالرجيم صاحب قدس مروك يهنئ واسب ادراسي فاندان والاستان يحيتم جرارع بين وعالموندالي متشرع ورذا بناغل بين حفزت مي سيجيت واتبازت و اورجوزت ن داسناما لانتايل الربيد إلى به معزت حافظ صاحب في صفي ننه يه وما دت إولى ودا تلى حصرت را يُورى في حيات میں ذرات نے اس مفط رہ ازر میں ہے ۔ آبو میں مستانی بھی اول سے آخر تک منطا ہرعاد مرت اللهم بالى سنت يرس ورة مدرين ميں شركب موسے ميم ورة برا تنوب زما ندجی جمت دعر مبت کے سائد مشرقی بنیاب میں حامت کا مق بله كيا اورسلمانول كي نفويت كا ذريعه بين . پيرجب ، س مدا فه كامركاري طور بير انخلار مور توابي بورے قا فلدك ساتھ عزت وسمت كے ساتھ باكستان تشراف ليكن اورشهر سركو وها بن فامت اختياركي اطار الشريقاءة ... . امل لا بُور اور قرف جوارك مسلمان ان سے خوب واقف اور مالؤس كمي بي اوروه اينے فاندانی تعبق قرابت قریبه اور دعامهت سے اس شیرازه کو مجتمع دم بوط ر کھنے کی اہلیت رکھتے ہیں ۔ حضرت رحمۃ الشرعلیدئے ال کو را بیورس قبام ك ي المجويز فرمايا اوررمضان كے بعد شوال اشارے كا يهلام فتر كا احد رجمة الشرعليدك ارث دے حضرت ينتخ الحديث نے جو نشراف ركھتے تھے معلقين خانفاه کے ایک مجمع میں اعلان فرما یا کہ حفرت نے حافظ صاحب کو سال فنیام كے الے بخو يز فرما باہ اور حافظ صاحب نے اسكو قبول بھى فرما ليات الشرافالي مبارك فرمائ بهيس تؤيرًا فكر دور ما تفاك يبان يدسلسله نتم بو مُؤاجات كا. الله كالتكريب اوراميدت كديه حبكه آبادا وريبلساية قائم رب كايوبوغ حقرا يوا على مهال ووسرى عبَّه لكيفت إب" بإكستنان كرزان قبام بين رمعنان بجي يُرْفيك بالستان كفدام توسين كي كوشش د تمنا بوتي كهر سنان المكذرية تاكدر مفنان کی ردنق و بات. دو بالا بو . رمعنان گرمیول پر پررب نظر ساستان سی کوه مری

صوفى عبدالحميدكي كونتي يررمضان موا بشكستهم جناب محد شقيع قريبتي صاحب اور مک محددین صاحب کی مخلصا نه دیجهت د درخواست پرگھوٹراگلی دکوه مری) پیرکھٹ بوا. سوے او برہمان تھے دونوں صاحبوں نے بڑے ذوق وسوق ادراہمام كراتة رمصان كے بها نوں كى صنيا فت دميز بانى كے ذائص اتجام ديہے . الكے سال و الماسع بن جربيان الكور كل بن رمشان موا . دو مرسال المعالم لا ليدين رمهنان بواريه اور مرجي دوسونك يمني جاتاتنا بيست يرسي وبداري وسامها بتوديم ي عيدالحميد صاحب مروم (منشرك بيات) ك صنيانت دميزي في بي خاص حصد ليا منظمة من كيم لومكيورس رسنان منان ماس كي بعد كيم واكستابي رمعنان شربیب گذارے کی نوبت نہیں آئی۔ زندگی کے وواؤں آخری رمعنا ن المستنظم رائيورس كذرك رمواع حفرت رائيورى) یہ ادبرگذر دیکا کہ سٹ میں کا رمعنا ن معرت نے منصوری برگذارا تھا بیٹ میں على مرار كى تخريرين جموت كيا به رمضان بحى حرعزت كالدبور مين صوفى عبار لحميد ں کوتھی برگ سے میال ما سوات بیں رمضان شکھ لاکیور کا مکھا ہے نقل ہودہ میر کردنیا مجدے ہے سکین اس میں میرے کا تب سے یا کا یی کے کا تب سے متدسم سے معلمی مولی میں رمعدان سب رنیوس بہت ہاؤس برااو ميرے والدصاحب اورات مرفدہ كاكون نظام اهمبارك كانبين تھا منفرق احوال بيتى كے منفرق مواقع براكھوا جيكاموں ، كمنگو ہ كے قيام برانعي مسام " مك تجع والديسا حبُّ كوني معفر رمضات مًا يا دنهير. يدهي يسا لكنو. حبكا مول كرحفز المام ربا فی قطب ما اُمُنسکومی کی حیات کے آئی مشات میں لیمنی سستار ھیکہ ممل میں حصرت کنگوی ندس سر ورکے باتا دہر میرے و مدصاحب نے ترا وی سافی تھی تراوی یں قرآن اکر راھا گفاجی کے استان در بائر سے کرد تال کی عرکے

بعداس مرتبه ۹ برسعب تا يحمرت وسب عدرك نوف مي يهدد د در موريد أفيد

ويحيكر برها تعا . بيليدن ك بعدرعب جا نار ما محروب مدانى . يدنوس بارماركهوا جِكام ول كميرك والدصاحب اورائتهم قديك بهال قرآن بإك حفظ يرم كااتنا ذود تھا کہ وہ كمتب فان كاكام اين با كاسے كياكرتے تھے .كتابوں كا كا لنابكيث كا با نده بنا بتون كالكه نا دغيره وغيره سب وقت مي قران باك كترت سے برهاكرتے تھے۔ اسی تسسیل توجسزت گنگوی تدس مرہ کے ذیل بین گذر ہی ہے۔ مہار نیور کے دوران قیام میں بورارمونا ی مہار نو رسی گذار نا بحز ایب رمصنان کے مجھے یا دہیں ساع على جبكه دارانطلب قديم ك سجدتيا ربوكى . بيرے حفرت تورانشدم قده كارث د اس محديب بي خراب رمضان - - سلت شديس بيرك والديسان نورالترم قده في سنائي تقى - مهارنبور كمعمولات يديق - كمير والدماوب كاتيام مدمية اسباق كے علاوہ او قات بين موجيدل كى مسجد .. متصل مكان عميم بعقوب صاحب سيريا دور بإكرتا تقا ، دين افتار فرمايا كرت نخ جس يركم على جِز كاكوني ابتيام بنيل محتا . كهجور زمز م اكر موتى أو مقدم بوتي تقى درمذ بوعي بوهم سهار نبوری بو استرم وقده کے بہ ل مجورا ورزمز و کا بہت اہمام عقاد دوران مال يس جو تجاج عنو رزم مات اس كوبت ائكام سدد بول اوربوتلول مي ركويية . س را ترس م ورمزم كي فرادان بند على جو سرا يت فلس و كرمت اسب ع كي سبولت كى وجهسه اس زمار بين عطا فر ما رفى ہے - ميرے والدها حب مخرب ك ما رك بعد مختقر فليس براه كرم كان تشريف لاق اورببت مختفر كها ما تمنيا یا ایک آدھ رنین کے ساتھ اس لئے کہ رمینان میں اجتماعی کھا نے میں دکت مرف بعقاب ألعات فراغ يرجار يالى ليبط رجة اورة بسترة مستدراوى كا بإره برهاكرت دن بس ابنا مسلسل قرآن بأك د ومرے مونے رئینے تھے۔ تراوات كاياره بربها بيس في اسى وقت ديجها تراوا كاس فراغ برجس كمتعلق یں جے کعداج کا ہوں کہ اس کے لئے کوئی خاص محل متعین نہیں تھا۔ تشرنی لا کرنفوشی دیرزام فراتے - نبیندگی کمی کی والدیما صب کو بھی ہمپیشہ شکایت

حب نیندنه آتی یا میکی جاتی نوتلاوت فرما یا کرتے بالک ہری دفت میں سح ذاتن زمات حس مي كسي جيزكي كوني إيندي تهيين في دو ده باجائ ياكوني شي بین دھی جو گویں یک جائے البدائ دیاہ تاک میں تونکر جارے بیہاں محری میں چیرسی ہوئی رو تی اور کو فتہ کا اجتمام سارے حا تدان ہیں غذ وہ اکتر ہوتا تھیا يا دسين آب منى مسكيين مكها عاجكا يا تهيل كه كاند صليب مراحدي فاندى معمول يرفعا جي كا بردن كرمانه مي بهت اسمام بوز يفاكر منسرك و نت ايك يدول د بکی تھی اور جونبیل الغروب نیار بوں تل تباری کے بعد حسب فزورت ایجوں میں گروں میں جلی جا ر گئی ، در نبقیہ محدیکے قریب ہو جدی تقریب اس کے جیز ترے بررهی جاتی تھی اور دہیں کھے میدان میں ف مالان کے اکا برافتار کرتے ۔ اور جراستنصیا سرك بدكولندتا اسكوامرار عباكرافطارس شريك كرية. انطاري كامانكل تو نهیں عقا۔ اور کم میر ہوکر ملیٰ و کھا کرمفرب کی نما زمنفسل سجومیں کھڑی ہونی اورسب توفیق مغرب عنارے زیب کے بربحزات اینانی فوال میں شفول رہے ۔ ہے بنی میں یہ بی کہیں گذرجی کے ن احداد اکابرے زماتے میں سجد کی دوسفوں بس ایک مؤذن کے سوا جواہے بیب بس کہیں دورسے کھاگ آیا تھا اور لادارتی تفا بعيك ما تمتا يحرر ما عما اس كوال الابرة مجدا كركه عيك ما تكفيت الجياب كرت بمارى مجديس برطب ووفي كياكرفرانني كياكر وولون وقت كاكها ما ادر نبرے كيرو وغيره كانتف م موجائك كا. الكوركه نبا تقااوروه مرحوم آخرى عرتفريبا أتى سال كافتى سك ديس مؤذن ريا الكوشوا بركي فرماياكرتي تق الديد ملاتون ويو ركها ب ورناس ی کے عاربیں بس کوئی غیرما نظامیں عشاء کے قریب تک برحصات نوافل واور او میں شغول ہے عشاد کے قریب لینے اپنے گھروں جو میں جدکے فریب وجوار میں تھے وزورمات دهنو دغيره ست فارع بوكر سجدس مجتمع بوجائ عشارى نماز مسيحد ين يَرْتُ اس ك بعد نوجوان يارنى اي أي اين كرول بين تقل موجاتى اوركرتك والل كازدر ربتا كيونكاس ميف دن على كه نورالا كمفتداو ل من شبن سارياده

نهوں اس ہے مستورات برلتی رمہتیں ا درحا فظاہی برہے رہنے جاررکعت فیل ں فلال يستشدّ دارول كوايك حبكه ا درفلال فلال كود دمرى حبكه سحرتك ببي منسله سحر برسب برب اور هيول مر داورعورت النالي تفكانول برمجتمع مروجات وراجماعي طور برسحری کھایا کرتے سے بیں جیسا او پر لکھا گیا جیڑی ہوئی روتی اور کوفت تو مزدر تها اورتمبسرا جزد میتی چوری د ملبده ) کا خاص استمام نها اور ثیتهورتها که چونکه ديريسم موج تورمصان مي جوك بين التي واذان كے بعداول وقت مح كى تازمونى اور مجرسب كبرى نبيندسوتے اور حسب تدفيق جلدى يابد برا تھ كرفبيل الافطار نك بالنظرتل وت بين شغول رست كوئى مسلسل پڙستا كوئى سنانيكاسيباره پڙستا۔ بيس مفنائل رمفنان مستعدد عبد اور ففنائل فرآن مين بھي مكمواجيكا بول كرم ارے كيم می مستورات میں میری بچیال استدال کو مزید توت دسمت عطافر مائے کھانے بینے کے مشا ادر كول كى يرورش كرما ته ما عقد كرماشارا سرايك ايك كركى كى بيج بي ماه مبارك کی را توں کا حصہ مختلف حافظوں سے سنے میں گزارتی میں اورون میں ما - 10 یا ر درار برب تواقل درج ب اس برتنافس ا درمقابله موتام ككس ك باردراد موے ، یہ عمی کمیں تکھوا جا ہوں کہ میری زادی صاحبہ نورانٹرم فدما حا نظر تقبی اسك ابك منزل روزار فى مبتوق كانوان كامستقل عمول تقا- اورماه مهارك برايس بارے بعنی ایک بورا قرآن کے دس یا رے مزیدر دران بڑھنا تو ممینند کا معمول تفا اوراس كه على ده ببيدول جيمي مختلف كن كي سوكى دائمي مشغله ها جن كي تعدا د ١٤ بزار ك قريب مو في بحس كى تفصيل تذكرة الخليل مي ب- ادرمير والدهنا كى نا فى صاحبه كا فقد ي اسى رساله بى كدر حياب كدا كفول نى بورا قران متريف ايك رکعت میں اینے صاحرا دے مولوی رؤف کھن مرحوم سے سنا۔ اللہ کابڑا ہی احسان ہے کہ ستورات میں رمضان مبارک میں قرآن پاک کا زورا بتک باتی ہے۔ ان بيجاريون كورات ون يس مونى كاوقت بهن مى كم ملمّا ہے . رات كا حصد نورا بن ما وت اورقرآن مترليف سنے بين خرچ كرتى ہيں جب بي موتے رہے بيں اور ون بين جب يہ

سونا چامتی ہیں توایک کیادھرسے اکرنوجے لگتاہے دوسری بی اُدھرسے میں كرف لكتي ہے۔ مجھے توقعص مرتبہ بڑائي ترس " اے الله تعانی ي فتون فرمائ جھر مولا امظفر حسين صاحب بورائدم قده كالمعمول مشائح كاندهدس تكهام محدمضان المبادك بس ثام دان عباوت ميں گذاريے اورا يک لمحرے ہے ترسونے تھے اورىنىتى يرىيىتىنى دورمشرك فوف عيرونت تنوآ تكون سے جارى الى عے (مشاع کاندهله) يه تو تبعال كيا ميرے والدصاحب تورا سترم قده كااصل ودق تواول وقت نماز يرب كانفا بسكن سبار نيوركي عملهسا جديس اموفت الها ی میں نماز موتی اسلے وہ بھی اسفاری میں بڑھنے نفے۔ البتہ حصرت فدس مراکے دورمی گیارہ مینے توا مفار کو مل میں ہوتی تھی ماہ مبارک میں مول سے دس بندہ منت قبل . ميرى والدصاحب رجمة الشرعليه كالمعمول عي مازيده كرآرام كانفا- اورونين كَفْي سونے كے بعد الحكر اسے مشاعل علميريں لگ جانے بين طلب کورمضان میں منصوصی اسباق یی بڑھایا کرتے جو مدرم میں غیم ہوتے اور والد صاحب سے مانوس مونے ا نظار تک کا ہی معمول تقارد ن میں قرآن یاک کے سانے يا دوركرن كالمعمول مبين تفاء البهة دن كراوقات بي جو يخور اببت و تنت قارع ملت اس من بالجريم سي كالمعمول تفاريد عي كمين كذرج كا كريم الوال منگوی نوراندم فده کے دورمی مغرب کی اذان خود کیے کا بہت معمول تھا اس میں جهوری الصوت ورسایت طویل افران کامعول نصاره و اکثر فرا ایکرے تے کہ میں اسوجہ سے اہمام کرتا تھا کہ احمیان سے وگ اپنے لیے گورں سے فارع ہوکہ تاجائي دورتك ا ذاك كي وارجيتي رب- يرى واك كدميان يهمت المينات آدمی انطاری فارخ ہوسکتات ادرادان کے بعدایے گوے جا فرین تعطیم الممرياني فرس مره كي تكييراوني من سرك مدسكتاب رحفزت قطب عالم فدى مره كيهان نصف البارك تعريون كم المائ كاببت ، بهمام تفا. والدصاحب فرماية تے كيس عروب سے ايك دومنٹ بہلے خانقا ه كى جيت ير حيلا جايا كر ما تھا۔ توررد كھا

مے دوچاریتے نوٹ کران کوچیا کران سے افطار کرکے ا ذان مٹر دع کر دیا تھا ا دربہت ، کمبی اوراطبینان سے ا ذان کماکرنا تھا۔ میر گھ اور او اب والی مسجد و ملی اور قصب مبت کے رمسان كيق بيك كذريط مشائخ كاندهدين اكهام كحفزت مولانا محديي صاحب رحمة الشرعليه كالمعمول تفاكه بررمعنان المبارك بب ابي والده صاحبه اورناني ماحيه كو قرآن ترلف مناف ك كاندهد تستريف لات اورم بينه تبن شب يورا قرآن تربف مناكرداب تشريفيهيات جس سال ذي تعده مي آپ كا دصال بود اس رمفنان بي ايك بي شبهي يُرا قرآن تجيدسنا يا الداكل ي دن وابس تتريف ليك . (من ع كاندم م ي إين دالدم ا رجمة الشرعليدكم متعلق محتلف طور برآب بيني يمريجي وقتا فوقتا لكيوا تاريا بول اموقت نو ذمن بي بيس اوراس رساله كم متردع مي مي حصرت كنگوي قدس مرك ويل مي مجودانعا لكهواجكابهول اسوقت توجد واقعات يادآئ أكحك أشاره كرويا ينجي يسكسي حكمههوا چکا ہوں کہ افیرشب میں جہرے قرآن یاک پڑمنے کی ان کی عا وت بہت تھی نو رس می اور بغیر نماز کے بھی۔ بسااد قات رات کو بمرے گہری نمیندسے سونے ہوئے جا گنا بھی ان کے روسي آوازے مواکريا تھا ميں نے اپنے اکابريس بانا زني اللبل دوكو ديجيا، ايك مفزت سننخ الاسلام مدتی نوران مرقده ایک این دالدصاحب رحمة الشرعلب كورس ي ہے بیتی میں سی عیکہ لکھوا یا کہ ایک زمار میجھزت سے الاسلام نوماں ٹر فرقدہ کے فرقب جو اد فواح مہار نبورے جو مفر ہوتے تھے ان میں یہ ناکارہ تقریباً ہر مفریس ساکھ ہوتا تھا اس لے كر معزت قدس مراكا طون فى سغر بوتا تھا كرت م كے بو بي ريار كنترليف لاك ایی کارس کے بھایا ریڑھی کے مسمی بادھ لایرہ تستریف نے کے رات میں یافیج میں مجھے گھر چھو ڈکرآ کے تستریف لیکے بعضرت بینے الاسلام نورالترمر فدہ کی ہم کا بی میں ایک مرتب آ بھہ جا نا ہو، ۔ حضرت فدس سرہ نے فرما یا کہ سکی جاریائی میری کو کٹری میں ہو گی جھڑ میں رہا کے کئی خدام سکھ تھے۔ مردی کا موسم تھا ان مب کی جاریا کیاں دومری کو کھری ہیں تھیں آ بھہ کے بڑوں کا تعلق جو تکر حضرات بنین منگوسی اور او تو توی سے ان کے بعد مشا تخ اربع مها رنبوری دبوبندی رابیوی، تھا نوی سب ہی سے تھا۔ اس وہ لوگ

جرى بہت تھے حصرت یے الاسلام سے ان بس سے ایک نے کہا کہ ید کیا بات ان کی جار ہا ن توبیاں ہوادرمارے فادموں کی دومری جگہ فیس اس کے کہمزت کوئی جوائی میں مبلدی بولاكرس بتاؤں كتم لوكوں كياس مونے سے حصرت كاحرين موكا بميرمتعلى صفرت خيال ہے کہ ایک بکری در دازہ پر بندھ رہی ہے . ایک بکرا ندر برام واہے ؟ دا قعری تھا کر حفرت برح الاسلام جعزت رائبورى تانى مبرع جياجان تورائت مرقده حفرت يركفي نورا لترم قده ان سب حفرات کے بہاں جب عاصری ہوتی نوان سبك ارث دوامر به تھاكہ ميرى چار بانی ال كے تربيب بو دالدصاحب نوراسدمرقده ك قريب توجميشه سونا بوتابي تقايس فرات کو بعبل کرروتے ہوئے ا دریجکیاں مادکرروتے ہوئے جیساکوئی بچے مکتب ہیں بیٹارہا ہو حفرت شيخ الاسلام ادرايني والديمي وديجيا جفرتشيخ الاسلام نورات مرقده تورون بهج بهندى کے دوہ بھی بہت بڑھاکرتے تھے سنایہ ہے کہ حفزت گنگوی قدس سرہ کے بہا ل بھی طبر کے بدجب كيواربد برجات تع معفى اوقات كريد الريكيد عى آوازسددرى تك تى تفى يرع يجاجان حفرت مولانا محرالياس صاحب رجة الشرعليم كواتعات بمى آبیبتی میں بھی ہے محل گذرتے رہے اسوقت توخاص رمضان میری نگا ہ میں ہے۔ میرے ججاجان نورات مرقده كامعول كاندها كيفانداني روايات كيمطابق جيساكها وير گذرایه تھا کہ ا فطارکے وقت جوکچھ کھا ناہو ٹاتھا اسی وقت اپنا کھا لیتے تھے۔ بچائے کا اہمام جیاجان کے دورمیں تہیں تھا۔ بہت ہی مختفر کھا نامو تا تھا دہ کھانا عشارا بيك بهي تفا دفعة يدفقر الدواؤد مترليف كى صديث كا يا داكيا. الدواؤ ومترلف يس حسوسي الله نعالى عليه ولم كارتادتا وقل كياكياب كرجب عتارى تمازكا وقت موجك ادر مت م كا كھا نا آجائے توبیلے كھانا كھائے . حدث پاك كامطلب اوراس كےمتعلقات تومتروح صريف سينعلق ركفة إلى - يبال نو دنعة مجه يه فقره ياد آلكيا حصرت ابن عمرضى للدنا عنبهات ایک خص مے بڑے نعیب یوجها کہم نے حصور سلی الشرنعانی علیہ وآلہ دیم کا يارشا وسناه ادركو يأتعب برتما كرجب كماخ بن متعول جوركا توجاعت وغيره توسب فرت بوجائيكى وقصفرت بن عرض الترفعاني عنهان اس سهكها ويحك ماكان عشادهم اتراه كان

مس عشارابی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسے تیرا تاس ہوان کا کھانا ہی کیا تھا کیا تیرا آلمان یہ ے كرتيرے باواجيے كما نا كھا۔ لينى ال كہے ہوئے ومنزخوال نہيں ہوتے تھے . جيبے تيرے با دا كربها ل مون مدها كهجوري يا ابك آ ده بهاله ستو كا . فقط مهي دسترخوان ممري جياجا تورات مرقده كاتعا ايك وحدوق الوقت كعان كالمعمول كقا ببرحال انطارك بعد مغرب كى نماز مرهاتي مغرب بعد كى طويل نفلول كالمعمول توا ألا كابين سے تھا ۔سيكن ماه مبارك مين وه عشاركي افان كر قريب ختم موني تقيل رنفو ل كه بويسجدي اللح وا د بركوليث ماتے . فعام كچوبدن د باديتے . نقريبا آدھ كھنٹ ييٹے كے بعدعشا . كى نمازكا و بوجانا خودبى تراوى برهاتے تھے ترادع برهانے كے بعد فور سيف جانے اسوتتكى مجلس يابت كزيكامهمول نهيل تهاربهت وفعهجهمت يدفرا باكدو ترول كاسلام كبيرانيك بعد تكبير يرمرر كھيے سے يہتے ہيں سوجا تا ہوں ۔ البتہ جب يرسب كارما ہ مب دك بر حاصر ہوتا ادر مجد رنیں واکال کے بہاں ماہ مبارک ہیں تراوی کے بعد میری افطاری کا دفت ہو تاجب ہی کھیلکیاں دغیرہ تولازمی تھیں اور میں احباب دغیرہ کچہ کھیل دغیرہ لے آتے توان سبك دقت وبي تها . اس زمانه مي متورى ديرك أبيه جان عزور تشركت فرمات محرمي انکوامرارسے انتقا دیاکہ تا تھا۔ اور دہ میرے امرارکے با وجو د بندرہ بیس منٹ اکٹرنگا ہی وبيت. باره بيح الحقية كالمعمول تحاء اموتت خدام ميں سے كوئى شخص و و بيفتے ابلے ہوسے كرم كرم بين كرتاء اس كاكر اللي كالراق كالبعدائية وه بيتاب وسنوكرت التي ديري وه ابل جاتے تھے ۔ وہ دو بیفے نوش فر اگر پھرتبحدے کے گھڑے ہوجاتے ۔ ا در کرکے آخری دنت میں سلام چھیرکر سحری نوش فرماتے۔ ایسے وقت میں کہ میں نے اکثرا وقات تو دھی رکھا کا نکے داہنے الحقیم القرم و عقا ایک تحف سے کہتے کہ یا نی لاا در دو سرے سے فرماتے ا ذان کو ات مؤدن چست برسني ات ده اب نقد اوريانى سافارة موجات اورمعاً ا ذان مشروع بوجاتى. اوركو لركانف، توي غالباً كئ جگه محواجكا بول كدمير عاودانك ایک عزیز جود بی میں امام تھے وہ بہتھ میکر کہ بھائی جان ساری د بی کے بیر ہیں رمعنان میں بہت فتو مات آتی ہوں گی ایک دات گذارنے کو دہاں گئے افطار کے وقت جِهابان نے

يوجيالاد كان كيد كمان كوم ولون في والكان في والت كور د كهموك ہیں . فرمایا واہ واہ لاؤ وہ وہ افطار تھادی مغریج بعد کا کھا ٹا تھا۔ اور مجر سحرے وقت می الفول ن وريانت كيا كجه م وكول نوص كيا كروي كوار مي . جاريا بخ كوار فوش فراكر سحر بنكى بوراتصه آب يتى مين كذر كميا ا ذاك كه بعدا ول وقت ما زيرها تقصي كى نماز کے بعد کی تقریر کا دستور رمعنان میں جیا جان کے بیاں نہیں تھا۔ اس کی ابتدار از بردواد يوسف مرحوم نے كى . وہ تازكے بعدائي مصلے بى براستراق تكمشعول اوراد و د ظائن مسلے ادرسارے فدام نماز برہتے ہی سوجاتے اور حسب توفیق اکھتے رہتے. وہ انزاق تک پنے میں بريسة اوراسرات كى نازيره كروبات الحية فارع بوغ كى بعد مى كال محسوس موتا اورزوات رہتی تو تھوڑی دیر کولیٹے در نرمیوات کے جانیوالوں کو نفسائے آ بیوالے مہما بول سے گفتگو فرماتے أنيوالے مهانوں كا چياجان كے بہال بيت زياره اشام تھاا ورحسب مراتب أنكى فاطريس الين معمولات كابحى حرى فرماد ياكرت تقے رسيدل كا چيان نودان مرقدہ كے يہاں خاص ابتمام تقا. ان كاحرًام امتمام اور فاطرى مجهر برجى بهت مرتبه تاكيد فرماني ان كى با وجود شاكرد اور مريد مدين كالبعض لغز شوں يريمي فينم في ستى فرملت . ميں نے ايكم ترجي جان كے شاكر دامير فادم کا ایک شکایت کی - قرمایا مجھے بی معلوم ہے گروہ سیدیں اوراس لفظ کو کھی ایسی عظمت سے فرایا کہ میں می مرعوب موگیا علی میاں جیا جان کی سوائے مولا ما محدالیاس میا اورائكى دېنى دىوت "يى لكھتے ہي كەمولا ئامىين استەنددى رادى بىي كەم، بيارتھارمىما كا ذمارة تحاد ميرا كما تاجانے لگا مولا تا نفل كے لئے كھڑے ہوئے تھے دوكے سے كہا كھا تا وكھ و مين ليجاون كا وه مجعانيس كمانا كو تع بربيخ ياديا . نمازير هار تشريف لا ما ورفرما ياكي . كيه م كما تما كما نابي ليما ول كايتودك آيا- برمير ياس بيق بوك ويرتك شفقت و محبت اور دلیجنی کی با تیس کرتے رہے (دینی دعوت) ایمیں مولانا معین دشرصاحب کی سیا دت کو زیاده دخل به وادر دو بیرکو تفوری دیر گھنٹ دو گھنٹ آرام فرمانے کا بی معول تھا۔ ظهرى نما زك بعداية مجره متربي من تستريف لاكران جاك دال مبها نول سي كفت در ا ا در عصرتك يې سلسله رستا . اس درميان يس ماه مبارك كاكوني سيت كسى كام ونا توريعا

عمرك بعدے مغرب تك ذكرالجرمي شغول رہتے . بغير رمضان كيد ذكرا فيرشب ي مواكرا عفا بوتجدك بعدس منع كى نازك قريب تك رستا واسك كربغير دمعنان كي منع كى نازغايت امفادي بوتى من في الما يمين وكر الجركا اخرتك يا بنصنا جيا جان نوران مر نده كويايا اتناكسي كونهي بإيابيمارى كيجيذ سالول سيتبل باره بيح اودائم ذات كا ذكر بغير دمعثان ے اجرستب میں اور ماہ مبارک میں عصرسے مغرب تک کا بہت استمام تھا رجیا جان نوران د كاتيه الح ماه مبارك مي متروع موا على ميان جياجان كى موائح بين لكھتے بي بال م س آب تمسرى بارچ كوكے معنان كا چا ندنظام الدين بي نظرة كيا تھا ـ تراوت ويلى كراستيش پر بونى ترا د ت سے زاعت بركرائي كى كارى بي سوار بوكے ا دنى ديون) یہ ناکارہ بھی اموقت چیا جان نورائٹ مرقدہ کی مشابیت کے سے دہل گیا ہوا تھا۔ گاڑی ہے سامان وغیرہ رکھولے کے بعد و ٹی کے اسٹیش پردھیاجان نے تراوی پڑھائی تھی جو تھزا مشایعت کرنے والے ساتھ تھے وہ تو تھے ہی اور د کی کے لوگ بھی بہت سے جمع ہو گے۔ مجھولوگ انی انی مساجد میں تراد تے پڑسے کے بعد جیاجان کی تراد تے ہیں آکر سریک موتے رہے کرمساعدیں عموماً عبادی فراعت موجاتی ہے . اور جیا جان کی ترا وتح سامان وغیرہ رکھنے کی وجہسے دیر میں متروع جوئی تقی الم سے بیارہ سے تراوی ترفع كردى اور بهايت بى اطمينان عصياك انى مسجدي بره ورب بول زادى برهاني كه كارى ليث تقى اورسوا كفني حك قريب اس كے جيد شيخ ميں باقى تفا مبليغى گفت گو توعزیزی مولانا یوسف صاحب رجمة التعلیه کی طرح سے جس کے ویکھنے والے اب مجی براروں ہوں گے ہروقت کا ایک شغلہ تھا کھانے کے درمیان بن ہو ربل كه د بول ميں جول يا استشفاف پر بول ، عزيز محدثا في سواع يوسفي ميں لکھتے بي كرحفزت ولانا عمدالياس صاحب رحمة الشرعلية بميشة رمفنان المبارك كالرا اہمام فرماتے تھے میوات کی بکترت جاعتیں اس ماه مبارک میں مرکز ہی تھیں نیز اس مسينة مين مختلف علاقول مين جماعتين تكلى تقليل بنود مركز مين مقامي كام براے اہمام سے کیا جاتا تھا اسوا کے پوسفی )

آب بیتی سے محوار با تھا اس سالارے عابدات کا ذکرا گیا۔ کھ دانعات مثاع كا كات سن من يادتك اور كيماني يادت توخيال بواكه منا كمعمولات ان اكابرك مستقل عليجده جمع كرادوب ادر اس كونفنائل دمينا كانتمه بنادون كحس مصلحت ع ببرے يجاجان فولان مرقده فانسائل رمضان الكھوائی تھی براس التحالی با مائے . تگروائے محروی كران الكھول ي سب ہی کھے دیکھا کرحمزت گئے ہی تدس مرہ کے آخری دورے دیکرانے فلقا ، کو اوران کے فلقا ، کے فلقا ، کولی بہت ہی قریب سے دیکھنے کی او آئی -اوران سب اکار کی شفقتیں توجہیں انتہارے زیادہ رہی اور مجه حبيها محروم القسمت عيى كونى بوگا -- - كه سادي بى اكابرن اس سيد كارېرتوجيس فرمائيس مگركت كى دم باره برس نېيى سا كارس تلكيوں ميں رہى مگر ٹير حى ہى رہى ۔ شايدسى حكم لكھوا جيكا ہوں كرمين جبحفرت قدس سره بذل المجود مدية باكس الكهواري تع اوريا لكار اب جنت سے تو وہاں ما صرففا . مگراین دلسے نامعلوم کس خرافات میں تھا۔ بزل تھواتے تکھواتے میرے حصرت قدس سرونے برارتا وقربایا ظ"من بومشغول توباعمروو زيد يسمنظرجب على يادآوت ب تو سناٹا ساچھاجا کے ۔جب یہ میرے حصرت نے ارت وفر مایا یہ تو بھے یا دہے میں کہیں اور تھا۔ اور بر تھی یا دہے کہ حفزت کے اس ارستا دے السی جے ط لگی تھی کہ اسو قت بھی ہیں بہت دیرتک سوچیا رہا کہ ہیں کہاں كفاكبهي يادا كم نهيس ديا- ان اكابرك حالات لكھواتے وقت بجي اپني برقالی بدکاری کو سوجیای رہا ۔ اور ایک کہانی جو بھیشہ کترت سے لیے والدصاحب سے بھی سنی اور کہیں دھی بھی تھی کہ گید ڈجو رات کوہیت شوري تي بالخصوص اخرشب من جين جين جين جين ال كمتعلىم منهوريه ب كدان كيدرول كى فوج جب ايك جكرجع موتى ب

توان کا ایک برا اکہا کرتا ہے بہت نے سے بہت مرے میں آکر کہ" پدری مسلطان بود" (میرا باب بادت ه قا) اس کے اس کیے برمسارے گیدر ايك دم بيك زيان بوكرستورميانا متروع كرتے بي " تراجر مراجر، تزاج مراجه، تماجه مراجي المجھ كميا جھے كيا ) بعينديكى متال اس سيدكارى ہے كه میں شور مجاتا ہوں کہ میرے باب ایسے تھے، بچا ایسے تھے، بٹے ابا ایسے تھے دادے اہا ایسے تھے ۔ شیخ ایسے تھے تیج کے شیخ ایسے تھے ۔ لیکن آخر میں بھردی تراچه مراجه كاش الله نعالى محف النه نفنل وكرم سے ال اكا برك عادات عبادات، افلاق ا درماس کا کوئی حصه بھی کوئی فظرہ بھی اس سید کار كونسيب فرمادينا تؤكيها بطف آتاك

المي صدقة بيران عظام ا وم أخسر موميرا نيك انجام طفيل آل داصحاب سرافراز بوتيرافضل بردم ميرادمساز وه قوت بخش دے اےرب عالم کابیے نفس پر قابد ہو ہر دم

بوقت نزع بوكل ريال ير المقون سيكون بين شالى دوز كنز

ع من دونوں جاں میں کر توامداد بحق برسمت عب ووزعتاد

وإخردعوا ناان الحمل لله رب العالمين والصلوة والشلام على سيدالانبياء والمرسلين واله واصعاب واتباعه اجمعين -

محدزكرتا كانتطاوي

يمرجب المرجب سهماله يوم ستنيه

حفرت شيخ الحديث والمجائم كي جند جديداتم مفيد تاليفا جوابات اعتراصات برتبليغ نظام الدين حصرت اقدس ولاناالحاج محدانياس معاحب نورانتدم وقده اعلى التدمراتبه لينجي يتبليني نظام بحاج بمنددياك نجد جاز اوربورب، امركبا افريق، فرانس بين بحرى، روس تركى تكهيل جائه اورجب حفرت بورات مرقده في اسكى ابتدار كى فى اسى وقت سے يون اورمعاندين كى طرف سے اشكالات اوراعة اصّات كاسلى بى متروع بوكى اتحا دىكى اعتراصا كرسا تقرسا تفوا كابرعلما دمهندو باك كى طرف سے ان اعترامنات كے مختقرا ورفعل جوایا شائع ہوتے رہے ہیں جو مختلف اخبارات اوررسائل میں شائع ہوتے رہے - اوران ہی سے بہت سے مضامین مدریت الیف کیا تبلینی کام مزوری ہے میں بہت کر تسے تنا نع ہو چکے بس مرسية احيا كل بالحفوص مولامًا محد مطور صاحب ما في كاحفرت على برعوصة اصرار تفاكلان عام وشہوراعتراصات محمتعلی جو سرحف کی زبان بردوروں کے کہنے سے آنے رہتے ہیں آپ ایک مختقررسال مزود مکھدیں کہ دہ لینی احباب بالحقوص امراز بلیغ کے پاس بہے جس کو وہ وقتا نوقتا دیکھتے بھی رہیں ۔ اس نے حصرت بینے دام بحریم نے رہی انہائی معذوری مشاعل، اصباف ع بجوم اورامراض كيره كه با وجوديه رساله انتهائي عجلت بي ايك مِفَة مِن تاليف فرمايا . قيمت - - / ٢٠ مجلد ١٥٠م تاريخ مطامر إرساد حفرت وام عديم كابتدائ تاليف ب بصليمين جب حضرت طلب علمت قارع بونے كے بعد سنظم يرفائزموے تو دورسالے مشائخ چشتيد ادراحوال مظامرعلوم لكمنا تروع كي تص جن كاذكراً بدين مد ير مقصيل ع كذرج كاينظامر ك ابتدائى كاس سال يعنى سرمال الله على المسالة تك كے سند وارمظام كى رو داد ہے جوبا وجود فخقر مرد الح مرسال كے تغيرات موادت تقردات واسماء فارغنين يرسمل م قيمت /